



مواعظ فقة العظم ففرات مفتى ريث يراح مفارحة التا قال

ناشر

المنافقة المنافقة

ناظِم آبادیک \_ کراچی ۲۵۰۰۰ د



#### (ملنے کے پتے

- پورے پاکستان میں ضرب نوس کے تما دفاتر میں دستیاب۔
  - 🟲 وارالاشاعت، ُردو بازار، لراجي \_
  - 🕝 اداره اسلامیات، انارکلی ولا بور .
  - 🦳 ادارة المعارف، دارالعلوم، كراچي په
  - 🙆 مظهري كتب خانه مجشن اقبال ، كراجي .
- 🔽 ميمن اسا؛ مك پېلشرز ،لياقت آباد ١٠/١٨٨ ، مراچي ـ
  - 🚄 اقبال بك ذيه صدر أراجي \_





الحمد لله! '' خطبات الرشيد' کی تيسر کی جلد آپ کے ہاتھ ميں ہے،اس جلد کی تمام وعظ جديد ہيں۔ جو حضرت اقدس حضرت والا رحمہ اللہ تعالی عليے کی وفات کے بعد قلم بند ہوکر سامنے آئے ورحال ہی میں کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے، صرف ایک وعظ ''زرگ گناہ'' قدیم ہے، جو حضرت والا رحمہ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہیں شائع ہوتا رہا ہے، اس قدیم ہے، جو حضرت والا رحمہ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہیں جامعة الرشید کے استاذ مولا نا تيسری جلد کی تياری اور اس کو مرتب کرنے ميں جامعة الرشيد کے استاذ مولا نا مفتی عبد اللہ میمن صاحب نے کوشش فر مائی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں منظر میر اللہ میمن صاحب نے کوشش فر مائی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں کے خصوصی ولچیسی کا اظہار فر ما بیا اور اس کے ٹائنل کی تیاری میں بھائی خورشید عالم سلم نے تعاون فر ما بیا۔اللہ تعالی نے فضل و کرم اور ان حضرات کی کوششوں سے بیجلد منظر عام پر آگئی۔اُ مید ہے کہ بید حضرات جلد چہام لوجھی جلد مرتب کر کے منظر پر لانے کے لیے خصوصی تعاون فر مائیں گے۔اللہ تعالی علیہ کے علوم و فیوش کو عام منظر پر لانے کے لیے خصوصی تعاون فر مائیں گے۔اللہ تعالی علیہ کے علوم و فیوش کو عام کا وش کو قبول فر مائے ۔ آئین!

محرسلیم کتاب گھر، ناظم آباد کراچی

صفحه عنوان امتحانِ محبت

| ~  | 📦 شریعت کا نجور 🕒                        |
|----|------------------------------------------|
| 20 | 🚳 امتحان محبت ہوگا                       |
| 70 | 🕲 انسان کو مشقت اُٹھانا پڑے گی           |
| 4  | 🕲 ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ |
| 19 | 🕲 محض نام کے مسلمان                      |
| ۳. | ﴿ المتحان كي نوعيت                       |
| ۳۱ | ، لوگوں کے ذریعہ ایذاء                   |
| ~~ | الله مسلمان کی بے شرمی                   |
| ٣٧ | ه مىلمانو! بوش مين آ ؤ                   |

# شكر نعمت

| 61   | 🚳 ہرمقام مقام شکر                           |
|------|---------------------------------------------|
| لدلد | 🕲 شاكرول كي علامت                           |
| ra   | ه شدت مرض میں غلبہ شکر                      |
| ۲۶   | ﴿ الحمد لله خير موكن ﴿ الحمد لله خير موكن ﴾ |
| -0-  | 03.7                                        |

| <u> </u> | · + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +                     |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| صفحہ     | محتوان                                                      |
| ۳۸       | 🏽 🕲 حفرت لوسف عليه السلام كامقام عبديت                      |
| ۵۱       | 🥏 خفرت یعقوب علیه السلام کا مقام عبدیت                      |
| ۵۱       | 🕲 حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کامقام عبدیت                    |
| ۵۲       | 🍩 نغمتوں کا سوال ہوگا 💎 🚃 🚃 💮                               |
| ۵۳       | 🕲 ابلِ جنت کا آخری کلمه                                     |
| ۵۵       | 🕸 ایمان سب ہے بڑی نعمت                                      |
| ۵۷       | 🏟 بندول پر الله کی رحمت                                     |
| ٩۵       | 🕸 قرآن کا حق                                                |
| ۲٠       | 🍩 نعمت میں ترقی کانسخہ                                      |
| ۲۱.      | ﴿ ایک اخکال ا                                               |
| 71       | 🕲 قدرنعت کی ایک مثال.                                       |
| 17       | 🍪 لِعض خصائل میں التباس                                     |
| 44       | 🚳 شکرِ فعمت کے فائند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 414      | 🕸 شکر کی حقیقت                                              |
| ۵۲       | 🐵 بدوی کا قصه                                               |
| 44       | 🎕 اضافهاز جامع 💮 💮 💮 💮                                      |
| , AV     | 🕸 آخری ایام میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کا حال           |
|          | رحمت الهميه                                                 |
| ۷۲       | 🕲 رخمت حق                                                   |

|               | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه ا        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¥ ∠ ∀         | 🚳 ول تجسينے کی علامت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>∮</b>   ∠9 | 🍅 نقل کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AI.           | 🚳 محبت ِاللهيديين ترقى كانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٣            | ے بردگی کے <b>نس</b> ادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳            | 🥏 حفاظت کا شرعی و عقلی اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| РΛ            | ہ سونے کے برتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΑΛ            | 🍙 عملی تبلیغ کا اژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۸            | ایک فوجی کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+            | چرے کا بروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9+            | ہ پردے سے بارے میں ملحدین کا خیال باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900           | ﷺ<br>پردے کی دو تعمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91            | ق فى نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91"           | العارض ال |
| _             | نسخة اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99            | ورس عبرت المستعمر الم |
| 1•1           | استر شاو 🍪 استر شاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+1           | نسخت اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+1"          | ور و ول کا اڑهار شار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+14          | ارڅاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 0- | 0-0-0 | +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |
|----|-------|------------------------------------------|
| نج | ص     | عنوان                                    |
| 1- | Λ     | 🍪 ترنم ے پڑھنے یا سننے کے فسادات         |
| 1  | 11    | ⊚ قصه بوزینه                             |
| 11 | It    | 🏽 🎱 کیٹ سننے والوں کا علاج               |
| 11 | ۴     | <ul><li>المحبت یا فریب</li></ul>         |
| 1  | ۵     | 🕲 موی علیه السلام کی قوم کا جہاد ہے فرار |
|    | 14    | الله کافی کفر کے گھ جوڑ پراللہ کا فیصلہ  |
|    | 19    | 🕲 حقیقی محبت کا معیار 🕒 💮                |
|    |       | نسخرسگوان و ا                            |
|    | 124   | الله الوون 6 علظ حرية ال                 |
| •  | 177   | الله محيح طريقه                          |
| ?  | 177   | ا- وین داری گومقدم رکھیں                 |
| *  | 119   | ۲- اشخاره                                |
| •  | 11-   | ٣- ا-تثاره                               |
| •  | ۱۳۱   | 🕲 استشاره کی شرائط                       |
| *  | 11-1  | ا – عورتوں ہے مشورہ نہ کریں              |
| *  | ١٣٦   | ۲- مثير صالح ہو                          |
| •  | ١٣٦   | ۳- خيرخواه بو                            |
| •  | ١٣٦   | ٣- تېر به کار ډو                         |
| •  | 124   | ﴿ استشاره كي حقيقت                       |

|       | <del>~0</del> ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غجه   | عنوان                                                                                                 |
| 112   | الله تردو ہے بچیں                                                                                     |
| 117   |                                                                                                       |
| 1100  |                                                                                                       |
| 100   | •                                                                                                     |
| IM    | 🐞 مصیبت پرشکر کی عادت ڈالیں                                                                           |
| ۱۳۳   | الله کے حکم پر جان بھی قربان                                                                          |
| الدلد | البند<br>اولاد کی تربیت کا اصول                                                                       |
| Ira   | 🐷 حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قوانین البعیہ پر مل                                                |
| 102   | ﴿ غزوهُ احديث استشاره كي ايك مثال ﴿ ﴿ وَهُ احديث استشاره كي ايك مثال ﴿ وَهُ احديث استشاره كي ايك مثال |
| 102   | ﴿ ایمان کا نقاضا                                                                                      |
|       | نماز وں میں مردوں کی عفلتیں                                                                           |
| 101   | 🐵 مىجدىيں صف بندى كا طريقة                                                                            |
| 100   | ہ دین کی بات کہنے کے دوطریقے                                                                          |
| 104   | 💣 گونگے شیطان نہ بنیں                                                                                 |
| 102   | 🚳 مسلمانوں کی دین ہےغفلت                                                                              |
| 101   | 🕲 مجد میں کسی کے لیے جگہ رکھنا                                                                        |
| 14.   | ۔<br>ڈاڑھی کے بارے میں خواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 141   | اکوآگیا                                                                                               |
| 171   | گ نماز کے مسائل سے لاعلمی                                                                             |

| صفح  | عنوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 170  | 🍅 وضوء نهیں کھبر تا                                            |
| PFI  | 🕏 ہے پروگی کاوبال                                              |
| 144  | ایک ختک لقمے کی اہمیت                                          |
| AFI  | وواوقات میں خیالات کی کثرت                                     |
| PFI  | 🏟 نمازیش کیسونی کا طریقته                                      |
|      | نماز میں خواتین کی غفلتیں                                      |
| 14 2 | 🕸 نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت                              |
| 148  | 🕸 اذان کی اہمیت                                                |
| 140  | اذان کے احترام میں اوگوں کی خفلت                               |
| 144  | 🍪 بشارت عنظمی                                                  |
| 144  | <ul> <li>تماز میں جلد یازی</li> <li>فکر آخرت کا اثر</li> </ul> |
| ΙΛ+  |                                                                |
| IAI  | ® نماز میں ستی علامت نفاق                                      |
| IAT  | ا چه خواتین کی دوسری برزی غفلت                                 |
| ۱۸۲  | ایک غلطمشہورمئلے کی اصلاح                                      |
| ۱۸۳  | ﴿ الوقت ولادت نماز معاف نہیں                                   |
| PAL  | ﴿ نَمَازَ حِمْوِرْ نَے کی سزا                                  |
| IΔΔ  | 🕸 نماز چھوڑنے پرآخرت کی سزا                                    |
| 191  | © بروز قیامت ماتختو ل کے بارے میں سؤال ہوگا                    |
| 195  | 🕸 لباس ہے متعلق مسئلہ                                          |

| صفحہ        | عنوان                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195         | 🚳 مرض سيلان ناقض وضوء                                                                               |
| 197         | 🕸 نماز میں ہاتھ ہلانا                                                                               |
| 190         | 💇 توجہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ 💮 💮                                                                   |
|             | باهمت خواتین                                                                                        |
| r+1         | 🕲 وعظ "شرعی بردهٔ" کا اثری                                                                          |
| y.m         | 🕲 پٹیاور ہے وضمکی آمیز خط 😁                                                                         |
| <b>*</b> +* | ﴿ جَادِو كَى دُبيهِ وَمَا يَعْنِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| F+0         | 🐞 و پور کے معنی                                                                                     |
| T+0         | 🚳 سنگھنی کا قصہ                                                                                     |
| r+ 4        | 🐞 کمه میں ایک و یور کی حالت                                                                         |
| ۲•۸         | پ شیاطین کی حق تالفی                                                                                |
| T+A         | ہ مولوی کے بھائی اور جھتیجوں کا واویلا                                                              |
| r• 9        | 🎃 مولوی صاحب کی لاکھی کااثر                                                                         |
| 11+         | و جنون محبت                                                                                         |
| rim         | 🕲 اللہ کے قوانین عمل کے لیے ہیں                                                                     |
| ria         | 🚳 حاجی کی بدمعاش                                                                                    |
| MA          | 💣 بے یردگی ہے حیائی بھیلانے کا ذریعہ                                                                |
| MA          | 🐵 قصے بتانے کا مقصد                                                                                 |
|             | وقت کی قیمت                                                                                         |
| rre<br>•••• | 🕸 مالی تعاون کی بنیاد پر وقت ما نگنا                                                                |

| صفحه | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| rrr  | 🚳 مومن کی فراست                                              |
| rra  | ، علماء مشایخ کے لیے یا بندی نہیں است                        |
| 777  | 🕲 محترم مہمانوں کے لیے اهلا وسہلاً                           |
| ٢٢٦  | 🕲 ایک عالم کی شکایت پر جواب                                  |
| TTZ  | ایک عالم کی قدر                                              |
| 277  | الله جوابر فمسه الله الله الله الله الله الله الله ال        |
| LLV. | 🕲 میرے ایک ایک اس ہے دنیا فائدہ اُٹھارہی ہے                  |
| 111  | ات مث کہاں ہے اور ان ا                                       |
| +49  | 🕲 مالی تعاون کرنے والے کو وقت و پیا                          |
| 779  | وقت دینے ہے اس کا نقصان                                      |
| rr.  | ول کی صلاحیت کا معیار                                        |
| 14+  | 🕲 وقت کی حفاظت کیوں کرتا ہوں؟                                |
| 171  | ﴿ مَا قَاتِ كَ اوقاتِ                                        |
|      | معاشرت کے چندآ داب                                           |
| ٢٣٥  | 🕲 جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کو سیکھ لیتا ہے                     |
| ٢٣٥  | ﴿ سرکاری د فاتر کے آواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٢٣٦  | 🕲 فكرآ خرت والإغافل نبيل ہوتا                                |
| ٢٣٦  | 🚳 حضرت مجذوب صاحب رحمه الله تعالیٰ کاتعلق مع الله            |
| 172  | 🕲 چندعبادات کا نام دین نبیس                                  |
| TTZ  | 🕸 انسان ہر وقت ہوشیار رہے                                    |

| صفحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| rm   | 🕲 کھانے کے وقت پیاکام نہ کریں                                   |
| 777  | 🕲 قضاء حاجت کی جگه دور ہونی جاہیے                               |
| 119  | 🕸 آج کل اٹنج باتھ کارواج                                        |
| rr+  | ا ﷺ باتھ کی خرابی                                               |
| T/1- | 🕲 مجھے تو شرم آتی ہے                                            |
| 177  | 🕲 اٹیج باتھ کی دوسری خرابی 🖎                                    |
| 441  | 🕲 چلتے پھرتے پیشاب خشک کرنا                                     |
| rrr  | ا ختک کرنے کے لیے علیحدہ جگہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr  | 🕲 استنجاء خشک کرنے کا طریقہ                                     |
| trt  | 🕲 يه بکری کے تھن کی طرح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| rrr  | 🕲 مجلس کے اندرر تک خارج کرنا                                    |
| trr  | 🕲 مجلس ہے اُنٹھ کر چلے جائیں                                    |
| trr  | 🐵 نماز میں رخ خارج ہونے پر کیا کریں                             |
| rra  | 🕲 ایک میاں جی کا قصہ                                            |
| tra  | 🚳 بیٹھنے کے آواب                                                |
| 46.4 | 🚳 مجلس میں باتیں کرنے کے آواب                                   |
| 44.4 | ﴿ كَمَا نَے كَ آوابِ                                            |
| T02  | 🕲 نیک ہونے کا معیار کیا ہے                                      |
| rrz. | 🕲 وه مخض بیار ہے                                                |
| TMA  | 🚳 صفائی کی تاکید                                                |
| TOA  | 🚳 اسلام کی عجیب تعلیمات وآ داب                                  |

| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rma         | 🕲 دوسرول کو تکایف نه دینے کا أصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F179        | 🐵 ''عدم قصد ایذاهٔ' کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra•         | 🐵 بیت الخلاء میں ڈھیلو ں کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra•         | 论 استنجاء کے بعد لوئے میں پانی حجبوڑ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121         | 🍩 استنجاء کے بعد پانی بہادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ra1         | ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rar         | 🍩 میرے کمرے میں صفائی کا اجتمام 🕠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tot         | 🕸 قلب میں روشنی ہونی حیا ہیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101         | وْماء في ماء في المستخدم ال |
|             | ملا قات اور ٹیکی فون کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b> 02 | 🚳 آ دابِ معاشرت کے دواصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ran         | 🕸 عمل کے لیے فکر کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۵۸         | 🚳 ملاقات کے دوسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ran         | 🕸 نیک او گوں ہے تعلق رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| raa         | 🐵 حضورصلی الله علیه وسلم کی ایک دُ عاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109         | 🕸 افطاری کی دعوت کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 129<br>144  | ﴿ افطاری کی دعوت کے نقصانات ﴿ افطاری کی دعوت کے نقصانات ﴿ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ﴿ تَمْهَا رَا كُمَا نَا نَيِكَ لُوكَ رَصَا نَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>۲</b> 4+ | 🕸 تمهارا كھانا نيك لوگ كھائىيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحه | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 777  | 🕲 ڈاکٹرعبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جانا    |
| 747  | 🕲 اجانک جانے کا فائدہ                                        |
| 742  | 🚳 حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمه الله تعالیٰ کا احیا نک آجانا |
| 242  | حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب رحمه الله تعالی کا احیا نک آ نا    |
| 277  | ، جانے کی بجائے فون سے کام لے لیں                            |
| 277  | 🕲 ٹیلی فون کی بجائے خطے ذریعہ کام لیں                        |
| 740  | 🕲 فون کرنے کے نقصانات                                        |
| 777  | 🕲 ٹیلی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف 📞 🚃 💮                     |
| 777  | 🕲 ٹیلی فون کی وجہ ہے کھا نا حجیوڑ ا                          |
| 142  | ک ٹیلی فون پر بات غلط مجھنے کا انتمال                        |
| 772  | 🕲 ٹیلی فون پر مسئلہ بتانے میں خطرہ                           |
| 742  | 🕲 فتویٰ دینے کا اُصول                                        |
| 277  | 🕲 خط اور ٹیلی فون میں موازنہ                                 |
| ryn  | 🕲 ٹیلی فون پرخرج زیادہ خط میں کم                             |
| ryn  | 🚳 صرف ضرورت کے وقت فون کریں                                  |
| 749  | 🕲 تجھی ذاتی مقصد ہے فون نہیں کیا                             |
| 749  | 🕲 پہلے خط، پھرفون پھر ملاقات                                 |
| 1/4  | 🕲 ڈاک کے ذریعہ تعویذ منگوانا                                 |
| 1/21 | 🕲 معلومات کیے بغیر سفر کے نقصانات                            |
| 1    |                                                              |

# بعض غلطيوں كى اصلاح

🕲 بری عادت چھوڑ نامشکل ہوتا ہے

| صفحہ | عنوان                                          |
|------|------------------------------------------------|
| 720  | 🕸 نماز میں ہاتھوں کو حرکت دینا                 |
| 124  | 🕲 اس مرض کا ایک علاج                           |
| 124  | 🕲 اس مرض کا دوسرا علاج                         |
| 144  | 🏽 🏵 لفظ (الله ' پرمد پڙهنا                     |
| 141  | 🍥 اذ ان سننااوراس کا جواب دینا                 |
| 121  | ا 🕲 کس اذان کا جواب دیا جائے؟                  |
| 1/29 | 🍪 الف اور مَدْ کی مقداری                       |
| r29  | الله من المناصفي والے خطافی در تق              |
| 1/1. | الله تعالیٰ کی مدودیکھیے                       |
| 1/1. | ﴿ لَفَظُ ' مِلَدُ ' كِي دِرِ تَي               |
| PAI  | ﴿ لَفَظُو ' مَدِينَهُ ' كَى دَرِينَى           |
| FAF  | ﴿ بار باركها عابي                              |
|      | بچول کی تربیت کیسے کریں؟                       |
| MAG  | 🕲 دینی تربیت کے لیےاولا دیرِناس برساتے رہو     |
| PA4  | 🕸 الله پرائمان ہے تو احکام الہیہ سے غفلت کیوں؟ |
| 1712 | 🐵 تربیت میں اعتدال                             |
| FAA  | 🕲 اولاد کی تربیت والد کی زمه داری              |
| PAA  | 🕲 محیح تربیت کا از 💮                           |
| PAA  | 🚳 بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ                 |
| FA9  | <ul> <li>نی نے مرغ کی گردن تو ژدی</li> </ul>   |

| عممر |                                       |
|------|---------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                 |
| 1119 | 📦 جائز ناجائز کی فکر                  |
| 1/19 | 🚳 آنگھوں کی ٹھنڈگ                     |
| 190  | 🍥 اولاد کی تربیت میں تفویض            |
| 190  | 🕸 سعادت کی ایک مثال                   |
| 191  | اولادی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے      |
| 191  | 🕲 بچوں کا ول بنانے کا طریقیہ          |
| 191  | چہالت کے کرشے                         |
| rar  | 🕲 علم کافی نہیں ، استحضار ضروری ہے    |
| 190  | 🕲 محاسبه ومراقبه کی اہمیت             |
| 191  | پروت تنجیع و تنبیه                    |
| 199  | 🧓 آج کے مسلمان کی غفلت                |
| ٣٠٢  | 🕲 نسخ کی کامیابی کے لیے دوام ضروری ہے |
| m.r  | 🚳 بچوں کو سزا دینے کے مراحل           |
| r+0  | 🏽 🥏 بیٹے کو ابا نہ بنائیں             |
|      | ترک کناه                              |
| 711  | عبادت کا سیح مطلب                     |
| MIT  | 🕸 نو جوانول کو بشارت                  |
| 717  | 🏽 عصر حاضر کی گرامت                   |
| ria  | 🕲 گناہوں ہے بیخے کانسخہ               |
| 10   | ہت بلندکرنے کے نشخ                    |

| صفحه . | عنوان                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| Ma     | 🔳 عبادت گذار نوجوان                     |
| ۳۱۵    | 👚 گناہوں کے مندر                        |
| MZ     | 🍲 خواهش نفس کی مثال                     |
| MA     | الرم كـ شكار                            |
| MIA    | 🏽 🍪 گنا ہوں کے شکار ،                   |
| 119    | الم |
| m19    | 🍅 آج کے بنی اسرائیل                     |
| mr.    | الفاحضرت يوسف مليه السلام كامراقبه      |
| mr.    | 🔀 حضرت بوسف عليه السلام كي بلند جمتي    |
| , PF1  | كا حضرت يوسف عليه السلام كي مزيد جمت    |
| ۳۲۱    | 🕲 راحت قلب کا اصل سامان                 |
| mrr    | 🛕 عشق کا کرشمه                          |
| ۳۲۳    | <b>آ</b> حضرت طالوت کا اشکر             |
| ttr    | 🕩 الله والول كالشَّكر                   |
| ۳۲۴    | ه مقام جباد                             |
| rro    | 论 ۇغاءكى اېمىت                          |
| ٣٢٧    | 🏐 ترک معاصی فضل البی                    |
| 772    | 🕸 بهت براگناه                           |



## وعظ

فقينا العصمفى عظم مخضرا فيسر مفتى ريث يراح مرضارهم التاقال

ناشىر كِتَاكِبِهِي

ناظِهم آبادی ۲۵۹۰۰ کراچی ۲۵۹۰۰

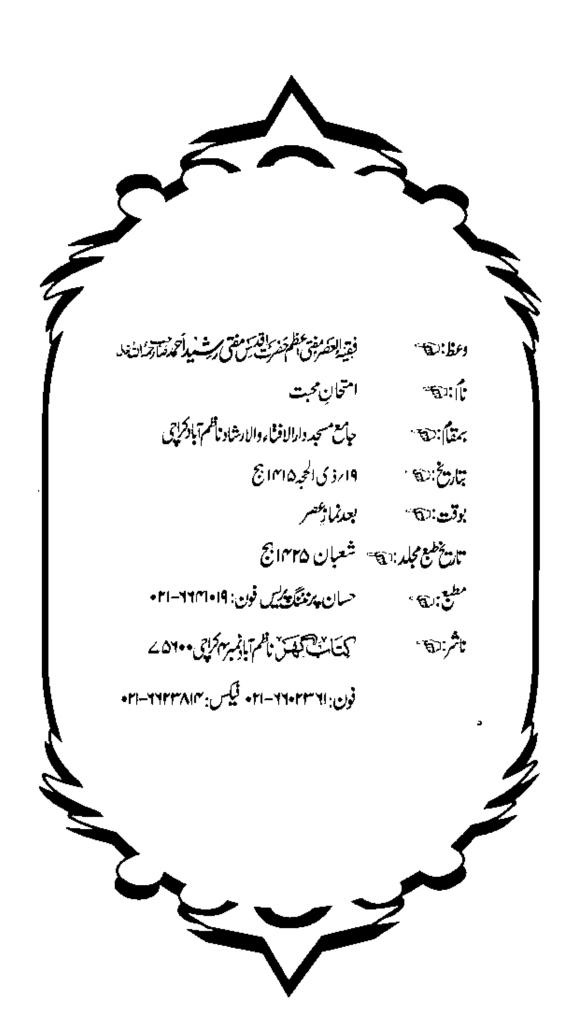

#### وعظ

## امتحان محبت

(١٩رزى الحجه١٣١٥ جج)

یدوعظ حضرت اقدس رحمدالله تعالی کی نظر اصلاح نے بیس گزارا جا کااس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

ٱلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبةٍ أَجُمَعِيْنَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ مَعَلَ فِتْنَة وَمِنَ النَّهُ اللَّهِ مَعَلَ فِلْنَا بِاللَّهِ فَإِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلَ فِتْنَة النَّاسِ كَعَدَابِ اللَّهِ وَلَئِنُ جَآءَ نَعْمُ مَّ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ \* اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنَا فَي صُدُورِ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَلَيَعُلَمَنَ اللَّهُ الللَّ

مِنُ شَىٰءٍ ﴿ إِنَّهُمُ لَكُلِابُونَ ۞ وَلَيَسِحُمِلُنَّ ٱثْقَالَهُمْ وَٱثْقَالاً مَّعَ ٱثْقَالِهِمْ ﴿ وَلَيُسْنَلُنَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفُتَرُونَ۞ (٢٩-١٣١١)

"اوربعضة وى اليے بھى ہيں جو كہدو ہے ہيں كہ ہم اللہ پر ايمان لائے پھر جب ان كوراو خدا ہيں ہے تكاف ہن ہنچائى جاتى ہے تو لوگوں كى ايذ ارسانى كو اليہ اس كور جو جاتے ہيں جيسے اللہ كاعذاب اوراگر كوئى مدد آپ كے رب كى طرف ہے آپنېچتى ہے تو كہتے ہيں كہ ہم تو تمہار ہے ساتھ تھے كيا اللہ تعالىٰ كو دنيا جہان والوں كے دلوں كى ہا تيں معلوم نہيں ہيں اور اللہ تعالىٰ ايمان والوں كو معلوم كركے رہے گا اور منافقوں كو بھى معلوم كركے رہے گا اور كفار مسلمانوں ہے كہتے ہيں كہ تم ہمارى راہ چلوا ور تمہار ہے گناہ ہمارے ذمہ حالاں كہ يوگ ان ہے گئاہوں ميں ذرا بھى نہيں لے سكتے يہ بالكل جھوٹ بك رہے ہيں اور يوگ اپنے گناہ اپ گناہ واپ اللہ كہ يوگ اور اپنے گناہ اور ميان اپنے اور اللہ تعلى جھوٹى با تيں بناتے گئاہ اور ميان اور يوگ اور اور ميلوگ جيسى جيسى جھوٹى با تيں بناتے گئاہ اور ، اور ميلوگ جيسى جيسى جھوٹى با تيں بناتے گئاہ اور ، اور ميلوگ جيسى جيسى جھوٹى با تيں بناتے تيں ان يرس ضرور ہوگ۔ "

یہ آیات سورہ عنکبوت کی ہیں۔ ہیسویں پارے کے آخر سے سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہوتی ہے اس کے پہلے رکوع کے آخر کی بیآیات ہیں جومیں نے ابھی پڑھی ہیں۔ حوالے کی تفصیل اس لیے بتادی کہ شاید سی کواپنے طور پر ان آیات پرخور کرنے کی توفیق ہوجائے۔ جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں وہ ان آیات پرخود بھی غور کریں اسپنے طور پر اور تراجم اور تفاسیر کود کھے کران پرخور کر کے دلول میں اُتار نے کی کوشش کریں اور جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر نہیں جانتے وہ کسی ترجمے والے قرآن میں ویکھیں، کہی چوڑی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ ہی اگر دیکھے لیں تواس سے ویکھیں، کم بی چوڑی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ ہی اگر دیکھے لیں تواس سے بھی مقصد یورا ہوجائے گا۔

## شريعت كانجور:

جومضمون بتانا چاہتا ہوں وہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے بلکدا گریوں کہا جائے کہ پورا
قرآن اس سے بھرا ہوا ہے اور پوری حدیثیں اس سے بھری ہوئی ہیں، لب لباب مقصد
اولین، پورے دین کا پوری شریعت کا نچوڑ، پورے قرآن وحدیث کی روح یہی ہوت حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید ہیں گی جگہوں پر بیان فر ما بیان ہیں سے ایک جگہ یہ آیات ہیں جو ہیں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اس میں ایک اُصول بتایا گیا ہے، ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، ایک معیار بتایا گیا ہے، ایک کسوٹی بتائی گئی ہے اور آج کل کی اصطلاح کے مطابق ایک قرآن مجید ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فر مایا وہ اس آیت میں کرنے کے لیے قرآن مجید ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فر مایا وہ اس آیت میں کے عقلی لی ظ سے بھی، شری لیاظ سے بھی، تجارب کے لیاظ سے بھی، توری دنیا میں مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا گرقر آن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا گرقر آن وحدیث کے ذخائر کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا گرقر آن وحدیث کے ذخائر کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا گرقر آن وحدیث کے ذخائر کے اعتبار سے بھی ، اور جیسے ہیں نے بتایا گرقر آن وحدیث کے ذخائر کے اعتبار سے بھی قاعدہ یہ ہے کہ انسان کوجس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسے دنیا کی ہر چیز مسلمات کے اعتبار سے بھی ، اور جیسے ہیں نے بتایا گرقر آن وحدیث کے ذخائر کے سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔

دنیا میں کئی چیزوں ہے محبت ہو یا کئی لوگوں سے محبت ہو جب تک ان محبوں میں تصادم نہ ہوا تفاق ہے سب چلتی رہیں پھرتو ٹھیک ہے معاملہ چلتا رہتا ہے اس ہے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ، اس سے بھی محبت ، کی محبت کے حقوق ادا کی محبت کے حقوق ادا کی محبت کے حقوق ادا کرتا ہے تو دوسر سے کی محبت کے حقوق ادا کرتا ہے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے غرضیکہ ایک وقت میں سار سے راضی نہیں ہو یاتے تو وہاں تجی محبت ادر جھوٹی محبت کے امتحان کا وقت ہوتا ہے ،اس وقت پتا چلتا ہے کہ اسے بھی محبت کس سے ہے اور جھوٹی محبت کس سے ہے؟

ای طرح سے معاملہ عظمت اور خوف کا ہے ، جب انسان کی سے ڈرتا ہے تو سوچتا

ہے کہ اگراس کے خلاف کروں گاتو یہ ناراض ہوجائے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا، اس کا خوف اس کی عظمت اس کے دل میں گتی ہے اس کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب سی دوسرے ہے بھی ڈراورخوف ہو، انسان کا دل چرمقا بلہ کرتا ہے، سوچتا ہے ۔ خوف تواللہ نعالی ہے بھی ہے اگراس کی مخالفت کی تو وہ ناراض ہوجائے گا نقصان پہنچائے گا، دونوں ہے بھی خوف ہے اگراس کی مخالفت کرے گاتو وہ ناراض ہوگا نقصان پہنچائے گا، دونوں ہے بھی خوف ہے اگراس کی مخالفت کرے گاتو وہ ناراض ہوگا نقصان پہنچائے گا، دونوں آپس میں توافق بھی نہیں رکھتے، دونوں کے احکام آپس میں مخالف بیں ایک کہتا ہے یوں کرود وسرااس کے اُلٹ کا حکم دیتا ہے تواسے موقع پر انسان میسوچتا ہے کہ جس کا ڈر ول میں کم ہوجس ہے کم نقصان کا خطرہ ہواس کی ناراضی کو ہر داشت کرلیا جائے، جس کا خوف زیادہ ہوگا جس سے خطرات زیادہ ہول گاس سے نیچنے کی کوشش کرتا ہے، بیزی مصیبت سے بچو، بردی مصیبت سے نیچنے کی خاطر چھوٹی مصیبت کا تخل کرلو۔ اس معیار کو مصیبت سے بچو، بردی مصیبت سے نیچنے کی خاطر چھوٹی مصیبت کا تخل کرلو۔ اس معیار کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔

#### امتحان محبت ہوگا:

 سامنے استے خدا ہیں جتنے انسان ہیں، ان انسانوں کے علاوہ خود اپنے نفس کے تقاضے، ففس میں طرح طرح کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، شہوت کے تقاضے، برائی کے تقاضا وہ تقاضا، حب جاہ کے تقاضے، حب مال کے تقاضے، مال جمع کرنے کے لیے بیر تقاضا وہ تقاضا، بیشار خدا تو سامنے ہے ہوئے ہیں، بڑا اقتدار، بڑا منصب، لوگوں پر اپنی بڑائی اور عظمت قائم کرنے کے تقاضے، فلال کے دل میں بڑا اقتدار، بڑا منصب، لوگوں کے دل میں بڑا بن جاؤں، فلال کے دل میں بڑا ہوں ہوئے میں فرمایا:

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُرَكَ سُدًى (20-٣١)

'' کیاانسان پیخیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔''

کیا انسان سے بھھتا ہے کہ ہم نے دنیا میں اسے بھیجا تو ہے نیکن ہم اس کی محبت کا امتحان نہیں لیس گے؟ کیا ہے مجھا ہے؟ بس ایسے پیدا کر دیا اب جسے چا ہو بڑا بناتے رہو، جسے چا ہو فداما نے رہو، جس کے چا ہو تقاضے پورے کر وجس کے چا ہو نہ کر واور جدھر کو چا ہو فداما نے رہو، اپنی مصلحتوں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو قربان چا ہولوٹ جاؤاور زمانہ سازی کرتے رہو، اپنی مصلحتوں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو قربان کر دو، تو کیا انسان ہے بھستا ہے؟ ہم ایسانہ بیس ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، ہم نے پیدا کیا ہے پھر ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے بندے بن کر رہوا گرنہیں بنوگ تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تہمیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر گے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تہمیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بندے بین کر رہو۔

## انسان كومشقت أتهانا برے گی:

ای طرح سے فرمایا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه (٩٠-٣)

"كهم نے انسان كو برى مشقت ميں پيدا كيا ہے-"

كبد مين توين تعظيم كے ليے ہے، ہم نے انسان كوبہت برى مشقت ميں بيداكيا

ہے، بہت بڑی مشقت۔ دنیا کمانے کی مشقتیں ، وہ تو سب کومعلوم ہی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اُٹھانی پڑتی ہیں۔اپن حاجات دینوبہ جن میں معاش کے علاوہ تعحت، تندری،مختلف پریثانیوں ہے حفاظت جسے زندگی گزارنا کہتے ہیں اس کی مشقتیں سب کومعلوم ہی ہیں۔جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان پر دنیا کمانے کی مشقتیں رکھیں صحت کو برقرار رکھنے کی مشقتیں، باریوں سے بیخے کی مشقتیں، کسبِ معاش کی مشقتیں، رات دن مشقتیں ہی مشقتیں، ای طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ليے بھی مشقتیں اُٹھا تاہر یں گی ،اللہ کی رضامفت میں نہیں ملے گی ،اس کے لیے مشقت برداشت کرنایزے گی ،محنت کرنایزے گی تواللہ کی رضا حاصل ہوگی بھر جنت ملے گی۔ جب اللَّه راضي ہوگا تو و نیا کی مشقتیں ختم ہو جا کمیں گی ۔انسان کو د نیا کی مشقتیں بر داشت كرنا آسان لكتاب، كمانے كے ليے رات بھرجا كناير ، بيوى يا بچوں ميں ہے كوئى بيار ہوجائے تو رات رات بھر جا گنا پڑے، چندنگوں کے لیے طویل سفر کی مشقت اُٹھا نا پڑے، اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیےلوگ اینے گھر بار کو جھوڑ کر دور دراز کے ملکوں میں كمانے جاتے ہيں، كمانے ميں ايسے لگے رہتے ہيں جيسے خركار كا گدھا، آج كے انسان ير اس سے زیادہ رحم آتا ہے۔ دنیا کمانے کی اتنی مشقتیں برداشت کررہے ہیں، بہار ہوں کی مشقتیں برداشت کررہے ہیں،طرح طرح کی بریشانیوں کی مشقتیں برداشت کررہے ہیں، دشمنوں کی مشقتیں برواشت کررہے ہیں، آپس میں لڑنے مرنے کی مشقتیں بر داشت کرر ہے ہیں ، زندگی میں سکون نہیں ، ہروفت بے سکونی ہی بے سکونی ہے۔

## ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ:

الله تعالیٰ به قاعده سمجھاتے ہیں کہ اگر مجھے راضی کرنے کی مشقت برداشت کرلوتو دنیا کی ساری مشقت برداشت کرلوتو دنیا کی ساری مشقتیں خوم ہوجا نیں گی، بس ایک مشقت برداشت کرلو مجھے راضی کرلوتو باقی ساری مشقتیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی۔ جب انسان اللہ کوراضی کر لیتا ہے، مرقتم

کے گناہوں سے تو بہ کرلیتا ہے،اللہ کی سب نافر مانیاں چھوڑ دیتا ہے،صرف ایک اللہ پر اس کی نظر ہوجاتی ہے تو پھراس کا ذہن کیا بن جاتا ہے

> کسارسساز مسا بسساز کسارمسا فسکسر مسا در کسارمسا آزار مسا

میراکارساز ہے میراکارساز، وہ اللہ میراکارساز ہے، میں نے اس سے محبت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے جھے اس سے جتنی محبت ہے اس لیے کہ گنازیادہ اسے مجھ سے مجبت ہے۔ اسے مجھ سے بہت محبت بہت محبت ہے اس لیے کہ میں نے اسے راضی کرنے کے لیے اپنافس کے تمام تقاضے قربان کردیے، دنیا بحر کی محبتیں قربان کردیں، ونیا بحرکا خوف، دنیا بحرکی طمع، ونیا بحرکے حقاقات ایک محبوب حقیقی پرسب بچھ قربان کردیا تو اسے مجھ سے محبت ہے، وہ میر سے حالات کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اس کا علم علم کامل اسے مجھ سے محبت بھی ہے اس کی محبت محبت کے در ت کا ملہ ہے۔ قدرت کا ملہ ہے۔ قدرت کا ملہ ہے۔ قدرت کا ملہ ہے۔ قدرت کو کہ اس کی محبت کے کھود کرنیس گئی ہے۔ اس کی محبت کے کہ در نیسی گئی ہے۔ اس کی محبت کے کہ در نیسی گئی ہے۔ اسے میں وہ جو چا ہے کرد ہے گھا کے اور بڑھا نے کردے اسے کھود کرنیس گئی ہے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹا نے اور بڑھا نے میں

ان ساری چیزوں پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوجاتا ہے تو اس پر جو پچھ بھی گزرتی ہے وہ سجھتا ہے کہ میں تو اسے تکلیف محسوس کرتا ہوں مگر میر ہے مولی کی طرف سے بیامتحانِ محبت کی چئی ہے محبت کی چئی ہے محبت کی وجہ سے وہ انعامات سے نواز نا چاہتا ہے، محبت کی وجہ سے وہ انعامات سے نواز نا چاہتا ہے، اگرامات سے نواز نا چاہتا ہے، میر ہے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ذراسی تکلیف پہنچا کر کتنے بڑے برے انعامات بڑے برے اگرامات وینا چاہتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتا۔

دنیا میں سب کے سامنے یہ حالات آئے ہیں، دنیوی مقاصد کے حصول کے لیے لوگ مشکل ہے مشکل امتحانات دینے کے لیے کیوں تیار ہوجاتے ہیں؟ رات رات ہر مختیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جاگتے ہیں؟ اس لیے کہ امتحان میں کامیا بی کے بعد پھر کوئی بڑا مرتبہ طبی گا، منصب بھی ملے گا، عزت بھی طبی ، مال بھی ملے گا، یہ خیال تمام مشقتوں کو آسان کردے گا حالاں کہ دنیوی امتحانات میں محنت کے بعد تمرات ملنے کا یقین نہیں ، امتحان میں کامیاب ہوئے لیقین نہیں ، امتحان میں کامیاب ہوئے لیقین نہیں ، امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے لیے رشوتیں دیتے ہیں، طرح طرح کی خوشامدیں کرتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں اس کے باوجود کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، پھر جو کامیاب ہوئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملازمت بھی مل جائے ، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، بڑی ہوئی ہیں ، بڑی دھکے ہوئے ہیں ، بڑی و گریاں لی ہوئی ہیں پھر بھی دھکے کھاتے ہیں ، تنی مشقتوں کے بعد ملا کچھ بھی نہیں۔

میں خودتو اخبار دیکھانہیں ہوں مگر یہاں لوگوں سے کہدرکھا ہے کہ کوئی اہم خبر ہوتو بھے بنایا کریں، انہوں نے کل ایک خبر بنائی کہ امریکا میں لوگوں کو طازمت نہیں ملتی دھکے کھاتے بھرتے ہیں، بڑی بڑی ڈ گریاں لے کربھی نوکری نہیں ملتی اس لیے وہاں کے دہم ین نفسیات نے یہ کہا ہے کہ جہال کہیں طازمت کے لیے انٹرویو دینے جا کمیں تو لہاں اچھا پہن کر جا ئیں خواہ کسی ہول تو انٹرویو لینے والے پرزعب پڑے گاہ دیو کی بہت بڑا آ دی ہے۔ ہول تو انٹرویو لینے والے پرزعب پڑے گاہ دیو کی بہت بڑا آ دی ہے۔ اس ای طرح سے مزد در کتنی محنت کرتا ہے نہ گری دیکھے نہ مردی ویکھے اور کتنی محنت کتنی محنت ۔ کسان زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت میں اور دوسر سے کے ڈرائیور، کشتیوں اور دوسر سے کے ڈرائیور، کشتیوں اور دوسر سے بحری جہاز چلانے والے کیے مسلسل رات دن محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات بحری جہاز چلانے والے کیے مسلسل رات دن محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات بحری جہاز گر جائے ، کہیں بحری جہاز گر جائے ، کہیں بحری جہاز گر جائے ، کہیں بحری جہاز گر جائے ، کشتی تباہ ہوجائے ، کہیں بحری جہاز گر جائے ، کہیں بحری جہاز گر جائے ، کہیں بحری جہاز ڈ وب جائے ، کشتی تباہ ہوجائے ، کس کا حادیث

ہوجائے ، ریل گاڑی کا تصادم ہوجائے بخت مشقت کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ۔
بیساری کی ساری مشقتیں دنیا کمانے کے لیے انسان برداشت کرتا ہے ، اللہ تعالی فرماتے
ہیں کہ ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے ، دنیا کمانے
میں جیسے مشقت برداشت کرتے ہوتو کچھالٹہ کے لیے بھی مشقت برداشت کرلو۔

## محض نام کے سلمان:

آیک معیارالله تعالی بیان فرمارے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ

بہت سے لوگ بیہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ یرایمان لائے ، زبان سے کبدو ہے ہیں کہ ہم الله يرايمان كي عـ بيدا بوئ تووالدين نے نام ركدد يامسلمانوں جيما بكداب تو وہ بھی چھوٹ رہاہے۔ نام یو حضے والے ٹیلی فون پرمیراونت بہت ضائع کرتے ہیں ،کل کسی نے یو چھا کہ لڑکی کا نام''اقر اُ''رکھویں اقر اُلڑ کی کا نام! جب میں نے بتایا کہ بیہ کچھ بھی نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اچھاا حجھا'' اقصیٰ''لز کی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں جبیبانام رکھوتو کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھا ہے قرآن میں \_معلوم نہیں قرآن کو کیا بنارکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولیں پھرسات صفحے پلٹیں پھراو پر کی سات سطریں تنیں پھرجو پہلالفظ ہویا ساتواں لفظ ہووہ نام رکھ دیں، عجیب عجیب شیطان کے چکر ہیں۔لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن نام رکھنے کے لیے اُتارا ہے یا جن بھوت بھگانے کے لیے یاسفلی اُ تارینے کے لیے یا دسعت رزق کے وظیفے پڑھنے کے ليے مامعثوق كورام كرنے كے ليے اللہ نے قرآن أتارا ہے، ارب وا و مسلمان وا و! اب تومسلمانوں کے نام بھی گئے، اب تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اقر اُ وقر اُ، اقصیٰ تقصیٰ وقصیٰ مقصیٰ پھر مجھ ہے یو چھتے ہیں کہاس کے معنی کیا ہیں تو اللہ کے بندو! جس نے نام رکھا ہے معنی بھی اس سے یوچھو۔سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جونام اوپر سے چلے آتے ہیں وہ رکھتے جائیں بیشوق کیوں ہوتا ہے کہ کوئی نیابی نام ہو۔ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ قر آن سے نکالا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ قر آن میں تو شیطان بھی ہے تو وہی نام رکھ دو، شیطان کا ذکر، ابلیس کا ذکر، فرعون، نمر ود، شداد اور قارون وغیرہ کے نام بھی تو قر آن میں موجود ہیں۔

دیکھیے اگر کوئی نام و پہے بچھ نہیں آتا تو پچھ آسان صورت بتادول، کسی بڑے قبرستان میں چلے جائیں، میں نے سا ہے کہ میوہ شاہ کا قبرستان بہت بڑا ہے، کراچی کا میں سے بڑا قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہووہ خود چلا جائے ساتھ بچھلوگوں کوبھی لے جائے بھرا کی ایک قبر پر پڑھتے چلے جائیں بڑاروں نام اس میں سے کوئی نام نتخب کر لیجے شاید ہوسکتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہوئے ہیں بڑاروں نام، ان میں سے کوئی نام نتخب کر لیجے شاید ہوسکتا ہے کہ ساتھ ساتھ موت بھی یو آ جائے ، قبرستان میں جا کرموت بھی تو یاد آئے گی نا۔ آج کل کا مسلمان قبرستان بھی جا تا ہے توا پی موت کو یا دنبیں کرتا حالاں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرواس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے فرمایا کہ قبرستان جایا کرواس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرواس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو۔

کسی نے نام رکھ دیا مسلمانوں جیسا پھر کان میں اذان دینے کے لیے کسی کو پکڑ کر لے گئے کہ اس کے کان میں اذان دے دو، آئ کل مسلمان بننے کی جوعلامات رہ گئی ہیں وہ بتار ہا ہوں ۔ مسلمانوں جیسے نام رکھ دیں ، کان میں اذان دلا دیں اور پھر لڑ کا ہے تو ختنہ کردیں اور ساتویں دن عقیقہ کردیں تو بس پکا مسلمان ہوگیا، اسے سندل گئی مسلمان ہوئے کی پھر آ کے کہیں کسی موقع پراپی شناخت کلھنی ہوتو فارم میں ند ہب کے فانے میں کھتے ہیں کہ ہو گئے مسلمان ، اتنا کافی ہے۔

### امتحان کی نوعیت:

الله تعالیٰ قرآن مجید میں بار باریہ اعلان فرماتے میں کہ دیکھ لوسمجھ لوسوج لوخوب غور

کروتمبارے یہ کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا دعویٰ ایسے ہی قبول نہیں کیا جائے گا ہم امتحان لیس گے، امتحان لینے کے بعد دعوے کی حقیقت سامنے آجائے گا اگر واقعة مسلمان ہوتو قبول کریں اور اگر امتحان ہیں ناکام ہو گئے تو تمبار ادعویٰ جھوٹا ہے ہمارے ہاں قبول نہیں۔ دنیا کے سارے امتحانوں کے لیے محنت کی جاتی ہے تو دنیا ہیں اللہ جوامتحان لیگائی کے لیے کوئی محنت کیوں نہیں کی جاتی ؟ فرمایا:

#### لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه

ارے! سوچ لوہم نے تو تم لوگوں کومشقت میں پیدا کیا ہے دنیا کے کاموں کے لیے بھی امتخانوں کی مشقت اٹھانا پڑے گاس کے مشقت اٹھانا پڑے گاس کے بغیر ندد نیا میں کامیا لی ہوگی ندد بن میں کامیا لی ہوگی مشقت اٹھانا پڑے گی ۔ ان آیات میں ایسی ہی مشقت کا ذکر ہے، لوگ بیاتو کہدد ہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یوں کہدد ہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یوں کہدد ہے ہیں کہ ہمارا ند بب اسلام ہے گر جب ہم امتحان لیتے ہیں تو اس میں ناکام ہوجاتے ہیں، امتحان کی مشقت برداشت نہیں کرتے۔

## لوگوں کے ذریعہ ایڈاء:

يني كيساامتحان ليت بين:

### فَاِذًا أُوُذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

میرے عشق کے دعوے دارہ! محبت کے دعوے کرنے دالو! س لو! ہم لوگوں ہے تمہارے او پرتکیفیں ڈلوائیں گے، لوگ ایذاء پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، مخالفت کریں گے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ احسنا باللّہ تو کہددیتے ہیں، ''ہم مومن ہیں' کہددیتے ہیں گرجہال کسی کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچی، ہم نے تھوڑ اساامتحان لیا تو:
جَعَلَ فِئْنَةَ النَّامِ کَعَدَابِ اللّٰهِ

لوگوں کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچے تو اے اتنی مشقت سمجھتا ہے اتنا گھنتا ہے تکلیف برداشت کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے برور کراہے مجھتاہے۔اللہ کا تحکم ایک طرف بیوی کا تحکم دوسری طرف۔ بیمسئلے تو سامنے آتے رہتے ہیں، بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈاڑھی رکھ لیکھی کیکن بیوی نے کہا کہ منڈاؤ ، آخر بیوی نے ذاڑھی منڈ واکر چھوڑی۔ایسے لوگوں کے لیے ایک تو بڑا آسان ساجواب ہے کہ ارے اُلَو! تو بیوی ہے یاشوہرہے؟ ان لوگوں ہے یہ یو چھا کریں کہارے اُلَو! تو بیوی ہے یا شوہر ہے؟الیں باتیں تو بہت سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم پیاکام کرنا جائتے ہیں مگر بیوی ۔ کرنے نبیں دیتی،ہم فلاں کامنہیں کرنا جاہتے مگر بیوی زبردی کروالیتی ہے تو بجائے اس کے کدا ہے لیے چوڑے نسخے بتائے جا کمیں مختصر سانشتر بیہ ہے کدارے اُتو! تو شوہر ہے یا بیوی؟ بید فیصلہ کر لے ،اگر بیوی کوشو ہر بنالیا پھرتو قصہ بی ختم ہوااورا گرتو شو ہر ہے تو پھر بیوی کو واقعۃ بیوی بنا کر دکھاؤ خودشوہر بن کر دکھاؤ۔ ہے بڑی عجیب بات کہ بیوی كرنے نہيں ديتي، ناراض ہوتي ہے، ارے احمق! اُلّو!! كما تا توہے، شوہر كما تا ہے نا؟ کما تا تو توہے، طاقت اور توت تیرے اندرزیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فصلے کے مطابق عقل تیرے اندرزیا دہ ہے، دل کی قوت اور شجاعت عورتوں کی ہنسیت تیرے اندرزیا دہ ہے، گھر کا ما لک تو ،شو ہرتو وہ بیوی ،ساری چیزیں ملایئے ،جسمانی طاقت تیرےا ندرزیادہ، عقل تیرے اندرزیادہ، مال سارا کا سارا تیرا تو کما تا ہے اور شیر جیسی صورت الله تعالیٰ نے تیری بنائی، بیویاں ڈاڑھی بھی اس لیے تو منڈواتی ہیں کہاس کی جوصورت ہے ناشیر جیسی صورت ،تو مردوں کورام کرنے کے لیے تابع کرنے کے لیے سب سے پہلا گریہ ہے کہ اس کی صورت کا جوزعب ہے اسے ختم کرو، اپنے جبیبا بناؤ پھراگریہ کچھ کیے گا تو ا ہے کہیں گے کہارے جا ہیجوا سا! نیجوا، ہیجوااسا!ارے جا ہیجوا سا! جواب یہی دے گی کہ ارے یا تیں کیے کرر ہاہے ہیجوا سا باتیں کیے کرر ہاہے۔ یہ بیویاں جوسر چڑھ رہی میں تو اس لیے کہ مردخو داللہ تعالیٰ کی نا فر مانی نہیں جھوڑ تے۔ جولوگ اللہ کی نا فر مانی نہیں

چھوڑتے اللہ تعالیٰ انہیں پڑوا تا ہے مروا تا ہے ان کے ماتحت لوگوں ہے، بیوی برلحاظ ہے ماتحت ہے، جن لوگوں کے سروں میں بیویاں جوتے لگاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، پٹائی کرتی رہتی ہیں، دولتیاں لگاتی رہتی ہیں تواس کی وجہ بیہ کہ وہ مروخوداللہ کی نافر مانی کرتے ہیں تواللہ تعالیٰ ماتحت لوگوں ہے انہیں پٹواتے ہیں، ٹھیک ہے تیری مرمت یوں ہی ہوسکتی ہے، ہماری نافر مانی کرنے والے تجھے پنوائیں گئیسکے تیری برمت یوں ہی ہوسکتی ہے، ہماری نافر مانی کرنے والے تجھے پنوائیں گئیس سے تیری مرمت یوں ہی ہوسکتی ہے، ہماری نافر مانی کرنے والے تجھے پنوائیس

چندروزی بات ہے کس نے بتایا کہ کراچی میں ایک بہت بڑے وکیل ہیں ہم نے خود انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی بیوی انہیں مارتی تھی اس لیے رور ہے تھے۔
کسی نے انہیں میرے پاس بھیجا کہ جا کرکوئی تعویذ لودُ عاء وغیرہ کرواؤ۔ یہاں تو تعویذ ایک ہی دیا جا کہ کوئی تعویذ لودُ عاء وغیرہ کرواؤ۔ یہاں تو تعویذ ایک ہی دیا جا تا ہے کہ اللہ کی نافر مانی چھوڑ دو۔ بیوی کوتو اللہ نے تم پرمسلط کیا ہوا ہے کہ ذرالگاؤ اس کی ٹھکائی ، نافر مان کو مار مارکراس کا دماغ درست کرو، بیوی مارتی ہے:

### فَاِذًا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

یے قصہ تو بتادیا ایک طرف کا دوسری طرف کا قصہ بھی ہوتار ہتا ہے کہ بہت ی بیویاں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں کہ بیوی بنواور کہیں اُلٹا معاملہ بھی ہے کہ شوہر بیو بیوں پرظلم کرتے ہیں گروہ کم ہے،اہے بھی اس پر قیاس کرلیں کہ بیویاں اللہ کی نافر مانیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ شوہروں کوان پر مسلط کر دیتے ہیں کہ ان کی ٹھکائی لگاؤ۔

## مسلمان کی ہے شرمی:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ بہت ہے لوگ بیتو کہہ دیتے ہیں کہ اسٹ باللّہ ہم اللّہ پر ایمان لائے مگر جب ہم ان کا امتحان لیتے ہیں تو:

### فَاِذًّا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

کسی ہے ذراسی مخالفت کردادی، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے،

والدین ہے،اولاد ہے، دوستوں ہے،راشتے داروں ہے، یر وسیوں ہے اور تجارتوں میں کوئی شریک ہے تواس ہے کہ فلال کام اگر نہیں کرو گے تو ہم ناراض ہوجا تمیں گے یا تم نے فلاں کام کیا تو ہم ناراض ہوجا کیں گے، اگر دین دار بن گئے تو ہم نارانس ہوجا کمیں گے، اللہ کے بندے بن گئے تو ہم ناراض ہوجا کمیں گے، فلاں فلاں کام جھوڑ دیا تو ہم ناراض ہوجا کیں گے،ایسے مختلف مواقع برلوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کسی نے ذرای دھمکی دی ذرای تو یہ بھی دیکھنا سوچتا ہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا ، تھوڑے سے لوگ بچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر میں نے اس کی بات نبیں مانی اور بیازاض ہوگیا تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گاءا کثر تو سو جتے ہی نہیں بس ذرای کسی نے ناراض ہونے کی دھمکی وی تو ہاں بھائی بندی ہے بھائی بندی، بھائی ناراض ہوجا ئیں گے، رہتے دار ناراض ہوجا ئیں گے، قبیلے ہے کٹ جا ٹیمی گے، کنبہ کٹ جائے گا، یا بھیتیج کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہےاس میں تصویروں کی لعنت ہوگی تو مجھ ہے یو حصتے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں یہ بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لعنت برس ربی ہو وہاں جانے کا یو حصتے ہی کیوں ہیں؟ آج کامسلمان ایسا ڈھیٹ،ایسا ہے شرم،اییا بے غیرت،اییااللّٰہ کا نافر مان کہ نافر مانی کی بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی بے شری سے یو جھتے ہیں کہ بھائی کے ہاں شادی ہے وہاں تصویریں بھی ہوں گی تو کیا ہم اس تقریب میں جاسکتے ہیں؟ جب جواب ملتا ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللَّه كي لعنت برتي ہے لعنت العنت والي جگه پر جائميں گے تو ملعون تفہرے دنیا میں بھی طرح طرح کے عذاب میں پسیں گےاورآ خرت کا جہنم توہے بی:

ولعذاب الأخرة اكبر

آ خرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے تو جواب بیددیتے ہیں کہ پھروہ نارانس

ہوجا ئیں گے۔ بھی میں یہ بھی ہوچھ لیتنا ہوں کہ وہ ناراض ہوجا کیں گےتو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پچھ بھی نہیں۔ پچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسے ہی خواہ نخواہ بھائی کی رضا کواللّہ کی رضا پر مقدم رکھنا حالال کہ پچھ بھی نہیں ،ایسے ہی بس وہ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو،اللّہ ناراض ہوتا ہے تو ہوجائے۔

ا تنی موئی سی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر وہ تیرا بھائی ہے تو کیا تو اس کا بھائی نہیں؟ سوچیں ذراخوب سوچیں وہ بدمعاش چہنم میں جانے اور لے جانے والا تیرا بھائی ہے تجھے اللہ نے اگر ہدایت دی ہے تو بھی تو اس کا بھائی ہے، اس کا اگر تجھ پرحق ہے تو تیرااس برحق نہیں؟ وہ اگر بچھے تھینج کر لعنت کی جگہ لے جانا جا ہتا ہے،جہنم کی طرف تھینج کرلے جانا جا ہتا ہے تو کیا ہے جنت کی طرف نے جانا تیراحق نہیں؟ وواگر کہتا ہے کہ میں ناراض ہوجاؤں گا تو تیری زبان کدھر چلی گئی؟ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ تیرا ایمان کدهر چلاگیا؟ تیری عقل نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا تو پنہیں کہ سکتا کہ میں تیرا بھائی ہوں تنہیں اگرانٹہ کا خوف نہیں تو کم از کم بھائی کا خیال تو کریکتے ہو۔ جا ہے تو یہ کہ یہ بھائی سے کے کہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کا بندہ، نہ میری مرضی کی بات نہ تیری مرضی کی بات، مرضی میرے اللہ کی جس عے ہم بندے ہیں، جس کے سامنے پیش ہونا ہے،میری تیری بات چھوڑ و بیجے۔دوسرے درجے میں اگرمیری تیری یا تیں ہیں تو کیا صرف تو ہی میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ یک طرفہ فیصلہ کیوں کیا جائے؟ تو شریعت بر مل کی وجہ ہے مجھ سے ناراض ہور ہا ہے تو میں بھی تو تیری بدا ممالیوں سے بے زار ہوں۔ اور وہ شیطان کا بندہ بینبیں کہتا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے میں شیطان کوخوش كرنے كے ليے تحقي ناراض كروں يه مجھ سے نہيں ہوتا، تيرى خاطر ميں شيطان كى پیروی حچوژ دیتا ہوں، ویسے تو جہنم میں جانے کا شوق ہے گمر چونکہ تو میرا بھائی ہے اس لیے تیری خاطر حچوڑ ویتا ہوں۔ وہ حچوڑنے کو تیار نہیں، شیطان کے بندے اینے بھائی کی خاطر شیطانی کام چھوڑنے پر تیار نہیں تو جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ بھائی کی خاطر اللہ کو کیوں ناراض کرتا ہے؟ بات پھے بچھ میں آئی ؟ ایک باراستغفار پڑھ لیجے تو بات جلدی سمجھ میں آجائے گی ، سب لوگ استغفار پڑھ لیں۔ پھر لوٹادوں؟ مجھے یمی خطرہ رہتا ہے کہ بات سمجھتے نہیں اگر سمجھتے تو یہ لوگ بھر بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟

### مسلمانو! ہوش میں آ ؤ:

مجھے پوچھے ہیں کہ جہادفرض ہیں ہے یانہیں؟ جواب المائے کے فرض ہیں تو ہے اب کس چیز کا انظار ہے؟ ہندوستان کی فوجیس سرحد پر تکی ہوئی ہیں کس چیز کا انظار کر ہے ہیں؟ کیااس کا انظار ہے کہ گھروں ہیں گھس کوئل کریں گاس کے فتظر بیٹے ہوئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ ابا کہتا ہے کہ جہاد پرمت جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اچھا گھیک ہے انظار کرتے رہو پھردیکھیں بنا کیا ہے۔ سنے! میرااللہ کیا کہ رہا ہے؟ فیک ہے انظار کرتے رہو پھردیکھیں بنا کیا ہے۔ سنے! میرااللہ کیا کہ رہا ہے؟ فیل اِن کے ان ابنا ایک کے فائد وَان کے مُواف وَ تِجَارَةٌ تَحْشُونَ کَسَادَهَا وَ عَشِیسُ وَ کُکُمُ وَ اَمُوالُ اللهُ اِنْکُمُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِی وَ عَشِیسُ لَکُمُ وَ اَمُوالُ اِنْ اَنْتُ کُوفَا وَ تِجَارَةٌ تَحْشُونَ کَسَادَهَا وَ عَشِیسُ کُنُ تَرُضُونَ اَنْ اَنْکُمُ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِی وَ عَشِیسُ لِنَا کُونَ اَنْکُمُ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِی وَ عَشِیسُ لِنَا کُونَ اَنْکُمُ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِی وَ مَسْلِیلُ فَتَسَرَبُّ صُولًا حَتی یَاتِی اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقَوْمَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقَوْمَ الْفَاسِ الْفَاسِ قِیْنَ ہِ وَ اِنْ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقَوْمَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقَوْمَ اللّٰهُ بِامْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهُ بِامْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ مَا وَانْکُ اللّٰهُ بِامْرِهُ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ مُنَ اللّٰهُ بِامْرِهُ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ یَهُومُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

"آپ کہد دیجے کہ اگرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی
اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت
جس میں نکائ نہ ہونے کائم کو اندیشہ ہوا ور وہ گھر جن کوتم پسند کرتے ہوتم کو
اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ
بیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بھیج دیں اور اللہ
تعالیٰ ہے تھی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچا تا۔"

اعلان ہور ہا ہے اعلان فرماد بیجیے اعلان سیجیے اعلان، ارے جہاد سے جانیں بُرانے والو! مختلف بہانے بنابنا کر جہادے بھا گنے والوئ لو! بیوہ قرآن ہے جسے پڑھ یڑھ کرخوانیاں کروا کرلڈو کھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔ فرماد یجیے کہ اگرتمہارے بیٹے، تہاری اولاد، تمہارے ایا، تمہاری امال، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں،تمہارے محلات،سونے جاندی کے ڈھیر جو کچھ جمع کررکھا ہے جب اللہ ہے زیادہ محبوب ہوجا کیں ، اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ان چيزول کي فکر بوتو: فَسَوَبُ صُواء فَعَوَ بَصُوا انتظار کرو، انتظار کرو، کون کهدر با ہے؟ اللہ كهدر باعدا تظاركرو: حَسَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمُومِ اللَّه جب لائ كَاعذاب تو يُحرَبُهو كَ كه اگرہم پہلے سدھر گئے ہوتے تو اچھا ہوتالیکن عذاب آنے کے بعد پھرمہلت نہیں ملے كَى: فَتَوَبَّصُوا حَتِي يَأْتِي اللَّهُ بِأَمُومِ انتظار كروحيَّ كهاللَّه كاعذاب آجائية - كَ حِيرٍ کا انظار کرر ہے ہیں؟ ہندوستان ہے کٹ مرکز آ گئے اب یہاں آ کر بھی آئکھیں نہیں کھل رہیں تو ہندوستان ہی واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ جن لوگوں کوابھی تک جہاو کی با تیں سمجھ میں نہیں آتیں تو واپس ہندوستان ہی چلے جائیں، وہاں ہے تو ؤم د باکر بھاگے آ دھے مرے اور کتنی عورتیں قربان کرکے آئے ، جائیدادی بھی ، بیٹیاں بھی ، ہویاں بھی ،سب کچھ قربان کرے آئے اور یہاں آ کر اللہ کی نافر مانی پہلے سے زیادہ كرتے ہو؟ كچھ موشنبيں! كچھ موشنبيں! كنا موں ميں مست مور ہے ہيں:

فَاِذًا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

مسلمانی کے دعوے کرنے والے ایمان کے دعوے کرنے والے جب ان سے کہا جاتا ہے کہا لندگ راہ میں جہاد کے لیے نظود شمن تم پرٹوٹ پڑا ہے ، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ، آئکھیں کھولو، دفاع کرو، یہ اقد امانہ جہاد نہیں دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی عزت کا دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی عزت کا دفاع کرو، اپنی ہوں ہنوں کا دفاع کرو، اپنی ہوں ہنوں کا دفاع کرو، جب یہ کہا جاتا ہے تو بج عل فِلتنة النّاس، ارے نہیں نہیں ایم تو مرجائیں

گ۔ارے! تو جہادی میں نہیں مراتو کیا تو ویسے بھی بھی نہیں مرے گا ہمیشہ زندہ ہی رہے گا؟ ویسے معلوم میہ وتا ہے کہ آج کے مسلمان کے قبضے کی بات ہوتی تو قرآن سے جہاد کی ساری آیتیں نکال ویتا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے پوری دنیا مل کر قرآن سے ایک لفظ نکالنا چاہو تنہیں نکال سکتی اگر اللہ کی طرف سے بید ذمہ نہ ہوتا تو قرآن سے ایک لفظ نکالنا چاہو تنہیں نکال سکتی اگر اللہ کی طرف سے بید ذمہ نہ ہوتا تو جہاد قبال والا جہاد آج کا مسلمان قرآن کو بدل ڈالتا۔ جہاد کے بارے میں قرآن کرو، دشمنوں کی جانیں جہاد قبال والا ہلا و مارو، لا و مارو، وان سے مارو، اپنیہ کے دشمنوں کے جوڑتا کو، جوڑتا کو، جوڑتا کو، بورا قرآن کھر اپڑا ہے تو آج کا مسلمان تو ساری آیتوں کو شمنوں کے جوڑتا کو، جوڑتا کو، بورا قرآن کھر اپڑا ہے تو آج کا مسلمان تو ساری آیتوں کو ختم کردیتا۔ نکال دیتا باقی تھوڑا ساقر آن بس ایک دو پارے ہی رہ جا تا ساری آیتوں کو ختم کردیتا۔ یا اللہ! قرآن پر ایمان عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، قوا ہے احکام کا اتباع کرنے کی ہمیں تو فیق عطا فرما۔

وصل اللهم وبارك وشلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدية رب العلمين

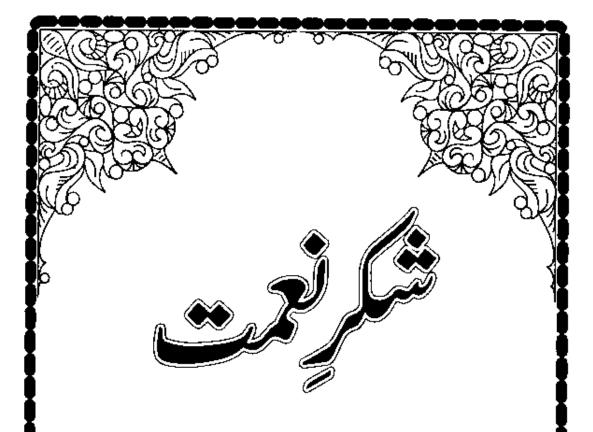

# 

ناشىر كِتَابِّجُهِنُ

ناظِم آبادیکا کراچی ۲۵۶۰۰

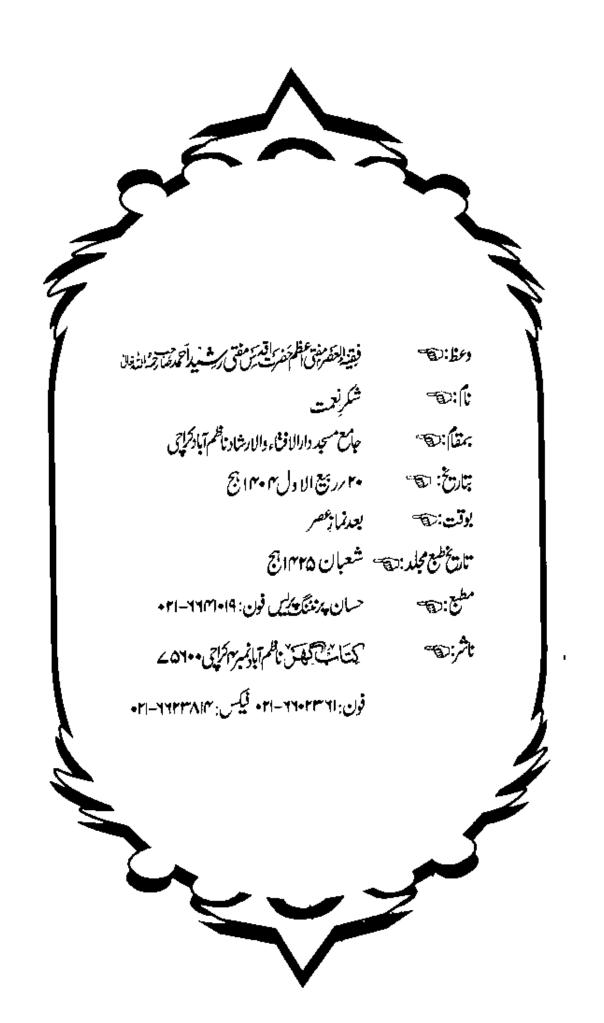

#### المالخلان

#### وعظ

# شکرنعمت مه بیعدر با به به

(٢٠/ريخالاول٢٠٠١ع)

یدوعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح ہے ہیں گزارا جا سکااس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف ہے سمجھا جائے۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن لَيْهُ لِهِ وَلَنْهُ هَدُانَ لَآ اللَّهُ فَلاَ مَا حَيْدُهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحُبة أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ. لَئِنُ شَكَرُتُهُ لَازِيُدَنَّكُمُ وقال تعالىٰ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِهِ

<u> ہرمقام مقام شکر:</u>

انسان سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ذراسی عقل ہوذراسی عقل تو

سویے ،غوروفکر کرے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ، کیسا کرم ہے ، کتنی نعتیں ہیں۔ حقیقت بہ ہے کہ دنیامیں مقام صبر ہے ہی نہیں ، ہرمقام مقام شکر ہی ہے۔ بیتوانسان کی ناشکری، ناقدری، ہے ہمتی اور ہوں کی بات ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کے ماس نعمتیں نہیں وہ صبر کرر ہاہے۔ دنیا میں صبر کا مقام کوئی ہے ہی نہیں۔انسان جس حالت میں بھی ہو، الله تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ انسان کسی طرح بھی ان کاشکراد انہیں کرسکتا ہے

نہیں ہوتا ادائے حق نعمت کچھ نہیں ہوتا اگر چہ دل ہے وقف سحیدۂ شکران برسوں ہے

سرتو تجدہ کرتا ہی ہے مگرجس میں صلاحیت ہواس کا دل بھی تجدہ کرتا ہے بلکہ ہر وقت مجدهٔ شکر کے لیے وقف ہوکرا ہے محسن حقیقی ومنعم حقیقی کے سامنے جھکار ہتا ہے دنیا میں ہرمقام شکر کا مقام ہے،صبر کا اجرتو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مفت میں عطاءفر مادیتے ہیں بندے کی بہمتی کے پیش نظر ورند درحقیقت مقام صبر تو ہے بی نبیں۔ دنیا کا کوئی فر داییا نہیں جس پراللہ تعالیٰ کی بے حدوحسا بے نعمتیں نہ ہوں:

وَالنُّكُمُ مِّنُ كُلِّ مَا سَالُتُمُوُّهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللَّهِ لاَ تُحُصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظْلُومٌ كَفَّارٌ ٥ (٣٣-٣٣)

''الله تعالیٰ نے شہبیں ہراس چیز ہے حسب حکمت ومصلحت حصد ویا جوتم زبان یا حال ہے جائے تھے۔''

لعنی زبان ہے سوال کے بغیر بی تمہارے حال کے مطابق تمہاری ضرورت کی چزین مشہیں عطاء کیں

> با نبودیم و تقاضا با نبود لطف تو نا گفتهٔ ما می شنود

اگر الله کی نعمتوں کو گننا جا ہوتو انہیں شارنہیں کر سکتے ، بلاشبہہ انسان بڑا ظالم بزا

ناشکرا ہے۔ ظالم سے مراد ہے نافر مان کہ وہ اپنے نفس پرظلم کرتا ہے ، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے؟

بیانسان بزاناشکراہے، بڑا ظالم ہے،اپنفس برظلم کرر ہاہے،نعمتوں کااقرار نہیں کرتا، نعمتوں کی طرف توجہ ہیں دیتا، نہ تو زبان سے شکر اداء ،کرتا ہے نہ بی عمل ہے۔ ایک توان میں تاکید، لام میں تاکید، جملہ اسمیہ اور لام جواب قتم، حار تاکیدوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور شم اُٹھا کر فرماتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے پھر طک فوم مبالغه كاصيغه اورتكف أوتجمي مبالغه كاصيغه يعني بيرجيموثا ساناشكرانهيس بلكه بهت بزاناشكرا ہے۔( حاضرین میں ہے کسی کو جمائی آئی تو اس نے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا اس پر حضرت اقدس نے فرمایا) جب جمائی آئے منہ پر ہاتھ رکھا کریں پہلے تو روکنے کی کوشش کیا کریں نہ دیے تو ہائمیں ہاتھ کی پشت رکھا کریں۔ یہ بات شروع ہی ہے بچوں کو بتانی حاہیے مگر جہالت اورغفلت نے اس قوم کوخراب کر دیا۔ جب بحیرچھوٹا ہوتو جیسے ہی جمائی لے اس کے منہ بر ہاتھ رکھ ویں ، کہیں ہاتھ ایسے نہ رکھیے گا کہ اس کا دم ہی گھٹ جائے۔ بچہ کا منەتو چپوناسا ہوتا ہے بس ایک اُنگلی رکھ دی کافی ہے پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہو گااور وہ بڑوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھے گاتو وہ سمجھ جائے گا کہ بیضروری کام ہے وہ کس کے کہے بغیر خود بخو دکرنے لگےگا۔ جو کام آپ کے والدین کوکرنے جائے تھے وہ کام میں کررہا ہوں خاص طور پر دو کاموں کی ہدایت ایک بیاکہ جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھا کریں دوسرا بیاکہ نماز میں ہاتھونہ ہلایا کریں۔ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں اینے بچوں کو بتایا کریں۔ جب انہیں نماز سکھا کئیں تو سب ہے پہلے یہ بتا کیں کہ نماز میں ہاتھ ہرگزنہ ہا کیں۔ بات میہور ہی تھی کہ مقام صبر تو دنیا میں ہے ہی نہیں میتو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی بندہ بیہ بھتا ہے کہ وہ صبر کررہا ہے تو اس کے گمان کے مطابق اسے صابرین کی فهرست میں داخل فر مالیتے ہیں۔

# شا کردل کی علامت:

سب سے بڑاشکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی جھوڑ دیں۔ دراصل شکرتو ول کا ہوتا ہے اور دل شاکر بنایا نہیں اس کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو اس کی فریب والی ہے کہ بس زبان سے کہتے رہیں الحمد للہ!! اللہ تیراشکر ہے۔ دوسری علامت حقیقی ہے یعنی گناہ جھوٹ جا کمیں زبان کے ساتھ ساتھ پوراجسم شکر گزار بن جائے ہے

#### افدادتكم النعماء منى ثلثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

شاعر بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ کے مجھ پراتنے احسانات ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ میری تین چیز وں کے مالک بن گئے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں آپ ہی کی خدمت واطاعت میں گئے رہتے ہیں اور میری زبان کے مالک بھی آپ ہی بن گئے وہ بھی آپ ہی کی تعریف میں ہر وفت تر رہتی ہے، ہمہ وفت آپ کے ذکر سے رطب اللمان رہتا ہوں اور سب سے بردی بات میکہ سینے میں چھپا ہوا دل بھی آپ ہی کا ہوگیا ہے۔ مرخی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو شانہ ہے۔ شاش او تیر افگن! کیا خوب نشانہ ہے

یااللہ!ا پی رحمت ہے سب کے قلوب کے ساتھا پی محبت کا یہی معاملہ فر مادے سط شاباش اور تیر اُگُن کیا خوب نشانہ ہے

ایک شاعرا پے بی جیسے ایک فانی مخلوق کے بارہ میں کہتا ہے کہ تیرے احسانات نے میرے دل کوخرید لیااس میں غیر کا کوئی وسوسہ نہیں آتا، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں بیدول توبس اب تیرا ہی ہوگیا نہیں بیدول توبس اب تیرا ہی ہوگیا

> خذوا فؤادى ففتشوه وقلبوه كمما تريدوا فلن تحسوا به سواكم زيدوا على الحضور زيدوا

''میرے محبوب! میرے دل کو پکڑنے پھراسے چیر کرخوب اُلٹ بلٹ کر د کمیے، تخصے اس میں تیرے سوا پچھ بیس ملے گا، مجھ پراور زیادہ سے زیادہ توجہ فرما۔''

یہ ہے محبت، اللہ کی محبت الیں پیدا ہوجائے۔ول کے خیالات ،رجحانات ،تمنائمیں ساری کی ساری بس صرف اس کی طرف متوجہ رہیں:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشْيَتَكَ وَذِكُرَكَ وَاجْعَلُ هِمَّتِي وَهَوَاىَ فِيُمَا تُحِبُ وَتَرُضٰى

جس دل میں اللہ کی محبت آجاتی ہے اس کا بیرحال ہوتا ہے کہ یا اللہ! میرے دل کے دساوس، میرے دل کے خیالات کیا ہوں؟ خوشیئے کی وَ فِی کُوک بس تیرے ہی خیالات آتے رہیں تیراخوف اور تیرا ذکر، بس اس کے سوااس دل میں پھے ندر ہے۔ اللہ کے خوف کا بیہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی معاذ اللہ! کوئی ایسی چیز میں جن سے ڈرا جائے جیسا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا یوں نہیں، اللہ سے ڈرنے کا حسیا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا یوں نہیں، اللہ سے ڈرل میں مطلب یہ ہے کہ بیخوف اللہ کی محبت جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت جس کے دل میں نہ ہوجائے اگر کوئی بات ذرای بھی محبوب کی رضا کے خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے گا۔ یہ

وَاجُعَلُ هَمَّتِي وَهَوَاىَ فِيهُمَا تُحِبُّ وَتَوُضَى

میرے اہم مقاصد میری کوششیں ، میری مختنیں ساری کی ساری اس میں رہیں کہ تو راضی ہوجائے ۔اللّٰہ تعالیٰ سب کے حق میں بیدُ عاء قبول فرمائیں ۔

# شدت مرض میں غلبہ شکر:

حضرت مفتى محمشفيع صاحب رحمه اللدتعالي نے حضرت مولا ناسیدا صغرسین صاحب

رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قصہ بیان فر مایا، حضرت مولانا سیدا صغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہتھے۔ وار العلوم ویو بند میں بہت او نیچے در ہے کے استاذ اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہیں ایک بار بخار ہو گیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لیے گئے یو چھا:

" حضرت كيسے مزاج بيں؟" فرمايا:

"الحمدلله! كان صحيح بين، الحمدلله! آنكه صحيح ب، الحمدلله! زبان صحيح ب، الحمدلله! زبان صحيح ب، الحمدلله! ما تحصيح بين، الحمدلله! بإوَل بين تكليف نبين، الحمدلله! سرمين ورد نبين."

مزاج جوبتانا شروع کیا توایک ایک عضو پرالحمد لله! الحمد لله! اور جوبخار کی تکلیف تھی اس کا ذکر تک نہ کیا۔ جب دل شاکر بن جاتا ہے تواسے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی بیں بظاہرا گرکوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ ہمجھتا ہے کہ میرے دب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے اس میں میری بہتری ہے لبندا وہ مصیبت پر بھی شکر اداء ءکرتا ہے۔ حضرت نمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں:

"جب انسان پرکوئی مصیبت آئے تواس پر تین شکرواجب ہیں:

- 🕦 الحمدلله! كه بيمصيبت د نيوى بدين بيس، دين كوكوئي نقصان بيس پهنچا-
- الحمد نثد! چھوٹی مصیبت ہے بڑی مصیبت نہیں۔ ونیامیں بڑی ہے
   بڑی مصیبتیں ہیں۔
- الحمد بلد! الله تعالى نے مصیبت پرصبر کی توفیق عطاء فرمائی جزع وفزع
   سے حفاظت فرمائی۔''

# الحمدلله خير ہوگئ:

ایک بزرگ کی بیمادت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے کسی تکلیف کاذ کر کرتا تو فرماتے:

''الحمد لله خير هو گئي۔''

ا كشخص كاجوان بيثا فوت ہوگيا توانہوں نے حسب معمول و بي جواب و يا الحمد لله! خیر ہوگئی،ا سے بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لیا کہ انہیں کوئی زبر دست چوٹ لگا کر یو چھوں گا کیا حال ہے؟ پھردیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بزرگ گاؤں میں رہتے تھے، دیہاتیوں کے دستور کے مطابق قضاء حاجت کے لیے گاؤں ہے باہر جاتے تھے۔ اس تخص کوان کے باہر جانے کا وقت اور راستہ معلوم تھا۔ لاٹھی لے کراس راستے میں کسی حجازی کی اوٹ میں حصب کر بیٹھ گیا کہ جب یہاں ہے گزریں گے تو ایکھی مار کر بوچھوں گا۔ ادھر اللہ تعالی کی رحمت نے یوں دھیمری فرمائی کہ ان کے کمرے کے وروازے کی اونچائی کم تھی جس میں ہے سرجھ کا کرگز رنا پڑتا تھا۔اس روز باہر نکلنے لگے تو مرجھکانے کا خیال ندرہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت دکھانے کے لیے سرجھکانے سے غفلت طاری فرمادی، سرچوکھٹ ہے نکرا گیا، زخم ہوگیا، گھر ہی میں اجابت ہے فارغ ہوئے ،سریریٹی باندھی۔ادھروہ مخص انتظار کرنے مایوں ہو گیا تو ان کے گھریہ بچادیکھا كدسريريش بندهي موئى ہے، يو جھاكدكيا موا؟ انہوں نے حسب معمول وہي جواب ديا: '' الحمد لله! خیر ہوگئی۔''اس نے ول میں کہا کہ خیر ہی ہوگئی ور نہ میں خیر بنا تا۔اللہ تعالیٰ کی بدر حمت جوبصورت زحمت ظاہر ہوئی اس میں کئی فاکدے ہیں:

- 🛈 الله تعالى في ان بزرگ كوچيونى چوث لگا كربزى چوث سے بچاليا۔
  - 🕑 ای شخص کو بہت بڑے گناہ ہے بچالیا۔
- اگروہ جھن اپنے مقصد میں کامیاب ہوجا تا توان بزرگ کے قلب میں رنجش پیدا ہوتی بھراگر میدمعاف بھی فرمادیتے تو شایداللہ تعالیٰ اسے معاف ندفر ماتے و نیا اور آخرت میں کوئی عذاب اس پرمسلط فرماتے۔
- 🕝 وین دارلوگ بلکہ بے دین بھی جنہیں بزرگوں سے تھوڑ ابہت انس ہوتا ہے وہ

سب اس کے دشمن ہوجاتے اوراہے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے کچھ بعید نہیں کیل ہی کرویتے۔

#### حفرت بوسف عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت بوسف عليه السلام پر كتنے بڑے بڑے مصائب آئے:

- ک بچین بی میں بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیاا نداز ولگائیں کہ آم س بچے کو کنویں میں بھینک دیا جائے تواس پر کیا گزرے گی۔
- آ کنویں سے نکالنے والوں نے بازار میں لے جا کر فروخت کردیا۔ نہ صرف نبی زادے بلکہ خود بھی نبی بنے والے سے اور نبی نبوت ملنے سے پہلے ولی ہوتا ہے، والدین نے بڑے نازونعم سے پالاتھا۔
- اس برگزیدہ جستی کوغلام بنالیا گیا، غلاموں کی زندگی حیوانوں ہے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔
  - 🕝 ابا کی جدائی کا صدمه۔
- ان سب مصیبتوں ہے بڑی مصیبت زلیخا کی جس ہے دنیا وآخرت دونوں تاد ہونے کا خطرہ۔
  - 🕜 کنی سال جیل میں رہنے کی مصیبت۔

حضرت بوسف عليه السلام نے اللہ تعالی کی نافر مانی سے بیخے کے لیے چوکام کیے:

- 🛈 سب سے پہلیفس وشیطان کے شرہے بیخے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کی۔
  - 🕑 الله تعالى كاحسانات اوراس كى شان تربيت كامراقبه كيا:

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٌّ اَحْسَنَ مَثُوَاىَ ۚ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الظَّلِمُونَ ٥ وَلَقَدُ

هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلا أَن رَّابُرُهَانَ رَبِّه (١٢-٢٣)

اليے محسن کو ناراض کر دوں میں بھی نہیں ہوسکتا ، ٹیچھ بھی ہوجائے میں اس ما لک کو بھی

کی دُ عاء کی په

ناراض نہیں کرسکتا۔ سب سے پہلی بات بیسو چی ،اسی لیے تو بتایا جا تا ہے کہ اپنے انحال کا محاسبہ اور مراقبہ کیا کریں ، بیسو جا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ، بید نیا فانی ہے ، بیدلذ غیں سب ختم ہوجانے والی ہیں ، ایک دن مرنا ہے ، پھر جان کیسے نکلے گ ، عذا ب قبر کوسو چا کریں ،اس کے بعد پھر مالک کے حضور پیٹی ہوگی اور پھر جنت یا جہنم۔ جہنم کی وعیدیں تو گدھوں کے لیے ہیں ،گدھوں کے لیے ۔اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سابھی تعلق ہو وہ تو بھی سوچ سوچ کر مراجا تا ہے کہ کہیں مالک کی نظر نہ ہوجائے ،اس کے لیے تو ہزاروں ہے جہنموں سے ہڑھ کر جہنم یہ ہے کہ مالک کی نظر ہت گئی۔ گر آج کا مسلمان اس سے تو کیا جہنموں سے ہڑھ کر جہنم ہیں ڈرتا یہ تو ہزا بہا در ہے ۔

ابتلاء سے نیچنے کی کوشش کی اور بھاگے۔اگر سوچنے کہ درواز بے و مقفل ہیں تو بھاگے۔ اگر سوچنے کہ درواز بے تو مقفل ہیں تو بھاگئے سے کیا فائدہ، مبتلا ہوجاتے نئے نہ سکتے۔ بیسوجیا کہ جو کرسکتا ہوں وہ تو کردوں آگے میرا مالک میری مدد کرےگا، وہ وہاں سے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی دروازے خود بخود کھل گئے۔

یہ تین تدبیریں تو زلیخا کے پہلے حملہ کے وقت فوری طور پرکیں، پھر آیندہ کے لیے حفاظت کی مزید تین تدبیریں افتیار کیں:

- ک محبوب حقیق کی ناراضی سے بیخے کے لیے بڑی سے بڑی مشقت ومجاہدہ خندہ پیٹانی سے برداشت کرنے کاعزم ظاہر فرمایا، زلیخانے جیل میں ڈالنے اور ذلیل کرنے کی دھمکی دی تو محبوب حقیق کی ناراضی سے بیخے کا ذریعہ بننے والی جیل محبوب ہوگئی۔

  \*\*Construction\*\*

  \*\*
- اں قدر مجزانہ بلندہمتی کے ساتھ اپنی ہمت پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے رب کریم کی دشگیری پر نظر رکھی۔

مجموعة چه تربيري بوكني ، آخرى تين تربيرول كابيان ان آيتول مين ب: قَالَتُ فَذَلِكُنَّ اللَّذِى لَمُتَنَّنِي فِيهِ \* وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنُ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ \* وَلَئِنُ لَمْ يَفْعَلُ مَا الْمُرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونا مِنَ الْصَغِرِيْنَ وَلَيَكُونا مِنَ الْصَغِرِيْنَ وَلَيَكُونا مِنَ السِّجُنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي وَإِلَّا السِّجُنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي وَإِلَّا السِّجُنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي وَإِلَّا السِّجُنُ اَحَبُ إِلَيْهِ مَنَ الْجَهِلِيُنَ وَإِلَّا لَمُسُوفَ عَنِينَ كَيُدَهُ مَنَ الْجَهِلِيُنَ وَ اللَّهُ اللَّهِ مَنَ الْجَهِلِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْجَهِلِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْجَهِلِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْجَهِلِينَ وَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

پھرامتخان میں اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوجائے کے بعد بھی اپنے کمال پر نظر جانے کی بجائے اپنے رب کریم کی رحمت پرنظررہی:

وَمَاۤ أَبُرِّئُ نَفُسِىُ ۚ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ 'بِالسُّوَّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيُ مَ إِنَّ رَبِّيُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ( ٥٣-٥٣ )

پھر جبُ جیل ہے رہائی ہوئی اور بہت مدت کے بعد والدے ملا قات ہوئی تو اتی بڑی بڑی تکلیفوں میں ہے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا اپنے رب کریم کے احسانات ہی گنوارے ہیں:

وَقَدُ اَحُسَنَ بِيُ آِذُ اَخُرَجَنِي مِنَ السِّجُنِ وَجَآء بِسَكُمُ مِنَ الْبَدُوِ مِنْ اَعُدِ اَنُ نَّزَغَ الشَّيُطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخُوتِي، إِنَّ رَبِّي لَطِيُفْ لِمَا يَشَاآهُ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥ (١٣-١٠٠)

کنی سال جیل میں رہنے کی تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا جیل سے نکا لے جانے کی رحمت کا ذکر فرمایا۔ اس طرح ابا سے فراق کی پریشانی کا ذکر نہیں کیا دوبارہ ملاقات کی تعمت کا ذکر فرمایا۔

تیسری بات بیک کہیں اباکو بھائیوں سے کچھنفرت پیدانہ ہوجائے اور بھائیوں کو بھی انہوں کو بھی نیوں کو بھی انہوں کو بھی اپنے کیے پرشرمندگی نہ ہواس بارے میں کیا بجیب ارشاد ہے: فَزَغَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي فَي '' وہ تو شیطان نے کروا دیا تھا بھا ئیوں کا کوئی قصور نہیں۔''

اور بھائیوں سے انتقام لینے یا شکایت کرنے کی بجائے انہیں بالکل معاف کردیا پھرمزیدا حسان میرکدان کے لیے مغفرت کی ڈعا بھی کردی:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ \* يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمُ \* وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥ (٩٢-١٢)

## حضرت يعقوب عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی طرف سے اُبی سخت اذیت بیٹجی کہ بینائی جاتی رہی اور مرنے کا خطرہ ہوگیا مگرسب کو بالکل معاف فرمادیا ،اور مزید ؤ عا ،مغفرت ہے بھی نوازا:

> سَوْفَ اَسْتَغُفِرُ لَكُمُ رَبِّى ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ (١٢-٩٨) ايے ہوتے ہيں شاكر بندے۔

### حضرت ابراجيم عليه السلام كامقام عبديت:

الله تعالى في قرآن مجيد من حضرت ابراجيم عليه السلام كايقول نقل فرمايا ب: وَالْكَذِى هُو يُطُعِمُنِي وَيَسْفِينِ ٥ وَإِذَا مَوضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ٥ (٢٦-٢٩)

"ميراالله مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔"

اگراپنے ہاتھ کی کمائی ہے تو صلاحیت کس نے دی؟ کمانے کے مواقع کس نے دی؟ اس میں برکت کس نے بچایا؟ دی؟ اس میں برکت کس نے بچایا؟ سبای کا کرم ہے ای کی عطاء ہے۔

'' اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے۔''

در حقیقت بیماری اور شفاء دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیں مگر حضرت ابرا بیم علیہ السلام نے بیبال بین بیس فرمایا کہ اللہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور شفاء بھی دیتا ہے۔ یہ عبد بیت اور ادب کا مقام ہے کہ بیماری کواپی طرف منسوب کررہے ہیں ، اور شفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف شکری وجہ ہے دل میں ادب بیدا ہوجاتا ہے۔

#### نعتوں کا سوال ہوگا:

حضرت عمر رضی التد تعالی عندایک بار چند رفقاء کے ساتھ کہیں تشریف لے جار ہے تھے۔ رائے میں ایک شخص پر گزر ہوا جو ہبرا، اندھا، گونگا تھا اور جذام کی وجہ ہے اس کی کھال بھی خراب ہور ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں زک گئے اور فر مایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

ثُمَّ لَتُسْفَلُنَّ يَوُمَثِذِ عَنِ النَّعِيْمِ (١٠٢-٨)

جب ہمارے ہاں پیشی ہوگی تو ہم نعمتوں کے بارہ میں پوچھیں گے کہ نعمتوں کا کیا شکرادا ، کیا؟ پھر بات دل میں اُ تارلیں کہ نعمتوں کاشکر میہ ہے کہ منعم کی محسن کی نافر مانی چھوڑ دی جائے۔

حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفقاء سے بوچھا کہ کیا اس شخص سے بھی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ اس بے چارے کے پاس ہے ہی کیا، مال ومنصب وغیرہ تو رہے الگ اس کے پاس تے بھی سوال ہوگا؟ حضرت صلاحیتیں نہیں حتی کہ اس کی کھال تک گلی سڑی ہے۔ کیا اس سے بھی سوال ہوگا؟ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی سوال ہوگا، یہ نہیں و کھتے کہ اس کے محمانے، پینے اور ان کی تکاس کے دراستے اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیے وہ سمجے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک مثال بیان فرمادی ورنہ جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں۔

د نیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہو وہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ د نیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہو وہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ د نیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہو وہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ

ایک مدت تک میں یہ کہتا تھا کہ میں یہ شعر دو مروں کے لیے پڑھتا ہوں ، اپنے لیے کہ مجھ نہیں پڑھتا ہوت ڈرتا ہوں اس لیے کہ مجھ پرتو اللہ نے بہتر بنادے۔ میں یہ شعر نہیں ، پھولوں کی طرح رکھا۔ یا اللہ! ہر آیندہ لمحہ گزشتہ ہے بہتر بنادے۔ میں یہ شعر پڑھتے ہوئے بہت ڈرتا تھا۔ ابھی چندروز ہوئے اس کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیاوہ یہ کہ دوسرول کے مصائب سُن سُن کرد نیا پریشان ہور ہی ہے، ڈرر ہی ہے مگر میں دوسرول کے مصائب سُن کرد نیا پریشان ہور ہی ہے، ڈرر ہی ہے مگر میں دوسرول کے مصائب کے بارہ میں سُن کر بھی پریشان نہیں ہوتا ہے

مجھے یاس کیوں ہو کہ وہ دل میں بینھے برابر تسلی دیے جارہے ہیں کیا جب بھی یاد میں نے ہے ان کو تو کیا دیکھنا ہوں کہ وہ آرہے ہیں

مقام شکرایسی چیز ہے کہاس کا موقع ہر حالت میں اور ہر وقت میں ہوتا ہے ، دوسری چیزیں جو ہیں بھی اُن کا موقع ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا ، اور بھی وقت ان کاختم ہوجا تا ہے، خاص طور پر مرنے ہے سارے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، مگر شکر ایسی چیز ہے کہ ہر آن میں ہر حالت میں شکرا داءکرنے کا موقع موجود ہے:

وَبَشِرِ الصَّبِرِيُنَ o الَّذِينَ إِذَا اصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ "قَالُوۤ ا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ اللَّهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

کسی نکلیف میں ،کسی مصیبت میں ،کسی مرض میں ، مالی جانی نقصان میں صبر سیجیے! یہ جوصبر کا تھم ہے وہ تو صرف اجر دلانے کے لیے ہے انسان کے ضعف کی بنا پر ہے کہ صبر کر دورنہ حقیقت یہ ہے اگر غور ہے دیکھا جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو، پھر بھی مقام شکر بی ہے ،مصیبت میں بھی مقام صبر نہیں ،مقام شکر ہے۔

حقیقت میں تو یوں ہی کہنا جا ہے کہ انسان پر جتنے بھی حالات گزرے ہیں ، اللہ تعالی نے اگر بھی کسی تکلیف میں یا آزمائش میں ببتلا کردیا تو وہ بھی درحقیقت مقام صبر کی بجائے مقام شکر ہے ، بڑی مصیبتوں سے بچالیا ، بڑی تکلیفوں سے بچالیا ۔

## اہل جنت کا آخری کلمہ:

د نیامی تو ہر حالت مقام شکر ہے ہی ، اور جنت میں جانے کے بعد وہاں بھی بید ہے گا: وَ اَجِرُ دَعُواهُمُ اَنِ الْمَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ (١٠-١٠)

ابل جنت آپس میں باتیں کرنے کرنے پھر جہاں کوئی بات ختم ہوئی: وَ الحِسورُ وَعُولُهُمْ اَنِ الْمَحَمَّدُ لِلْهِ وَبِ الْعَلَمِینَ وَ بَهِم باتوں میں شروع ہوں گے، باتیں کرتے کرتے بھر جب بات ختم ہوگاتو: وَ الحِسورُ وَعُواهُمْ اَنِ الْمَحَمَّدُ لِلْهِ وَبِ الْعَلَمِینَ وَ مَرَابی آ جائے گاجب وہاں جائیں گان شاء اللہ تعالی۔ جنت کی کیفیات کو، حالات کو، ختوں کوسو چا کریں، اتنا سوچے کہ یوں معلوم ہونے گے کہ پہنچ ہی گئے۔ جنت کی نعمتوں کوسو چنے سے رغبت برسفتی ہے، جنتی رغبت برسطے گی ای حد تک بنت کی نعمتوں کوسو چنے سے رغبت برسفتی ہے، جنتی رغبت برسطے گی ای حد تک اطاعت کی تو فیق برسطے گی اور گنا ہوں سے نیچنے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرائی چیز ہے کہ اطاعت کی تو فیق برسطے گی اور گنا ہوں سے نیچنے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرائی چیز ہے کہ

ونیا میں بھی ہر حالت میں اور یہال سے گزرنے کے بعد جنت میں بھی یہ عبادت ختم نہیں ہوگی بلکہ سب سے بڑی بات بہی ہوگی: وَاخِسُ دَعُوالاً أَنِ الْحَسَمُدُ لِلْلِهِ رَبِ الْعَلَمَ مِنَ وَالْمَا أَنِ الْحَسَمُدُ لِلْلَهِ رَبِ الْعَلَمُ مِنَ وَالْمَا اللهُ الله اللهُ الله

#### ایمان سب ہے بروی نعمت:

ا گرکسی مرض میں مبتلا ہو، یا مالی تنگی ہوتو تھی نعتیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں مخلوق سے زیادہ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ، دنیاوی نعمتوں کوسوچتار ہے۔اس ہے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ ایمان کی نعمت ہے،ایمان کی نعمت سب نعمتوں سے بڑھی ہوئی ہے،اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے، بہت کوتاہی ہوتی ہے، دنیا کی نعتوں پرتو پھربھی بھی انسان الحمد ملہ! كهه بى ليتا بيكن ايمان كى نعمت يرتبهى خيال نبيس جاتا كه ينعمت كسي نبيس بلكه الله تعالى کا کرم ہے۔ پہلی بات تو ہیسو جی جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کفار کے گھر میں پیدا کردیتے ، کسی عیسائی، یبودی،سکھ، ہندو کے گھر میں پیدا کردیتے ،تو کیا ہمارا یہ اختیار تھا کہ ہم کتے کہ وہاں پیدانہیں ہوں گے ،کسی مسلمان کے گھر میں بی پیدا ہوں گے ،محض ان کا كرم واحسان ہے كەمىلمان كے گھر ميں بيدا كيا تو پيدائشي مسلمان ہوگئے۔ دنيا ميں ویکھا جائے کہ کفار کتنے مسلمان ہوتے ہیں ،مجھی مجھار کہیں کروڑوں میں ہے کتنے سالوں کے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلال مسلمان ہوگیا تو معلوم ہوا کہ غور وخوش، تفکر وتدبر، دلائل کوکام میں لانا،اس کے لحاظ ہے ایمان اختیار کرنا، یہ بالکل ایبانا در ہے کہ کا تعدم ہے، پھرا گرانہیں تو فیق ہوبھی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے، کسی کا فرکوتو فیق ہوگئی تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دشکیری فر مائی ور نہا گراںٹہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہوتا ،ا ہے کہاں ہے بہتو فیق ہوتی ،تو ایمان پرشکرادا ، سیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطاء فرمائی اوراتنی آسانی ہے بیددولت عطاء فرمادی کہ بیدا ہونے ہے پہلے ہی مسلمان ہو گیا۔مسلمان توروزِ اول ہے بھی تھے جب کہددیا:

السُتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَى (٤-١٤٢)

تو جب ہی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنالیا اس وقت ہے اب اُن کا کرم رہ ہے کہ بعض ارواح کوجھیج دیا کفار میں مگر ہمیں مسلمانوں میں ہی پیدا کیا تو جوشروع میں ایمان کی دولت عطا ،فر مادی تھی اس کی حفاظت فرمائی ،ا ہے ضا کع نہیں ہونے دیا ،مسلمان کے گھر میں پیدافر مایا، جہاں تک ہمارااختیار نہیں تھااس وقت تک القد تعالیٰ نے حفاظت فرمائی جب تک نابالغ رہے تو اختیار کے باوجود بھی زبردی اسلام ہے چمٹائے رکھا، نا بالغ اگر کفریکلمہ بک دے یا ہے کہہ دے کہ میں کا فرہوگیا دوسرا ندہب اختیار کرلیا مگراس کے والدین مسلمان میں تو اللہ تعالی زبردی اسلام سے چمٹاتے ہیں۔ہم نے کتے کے گلے میں یٹاڈ ال دیا ہے جہاں بھی بھا گتا رہے ہے ہمارا ہی ہے، زبردی اپنا بنایا، بیان کا کیسا کرم ہےاوراگر بالغ ہوکرمجی بغاوت کرتا ہےتو اتنی مدت ہم نے حفاظت کی اگر اب بھی بھا گ رہے ہوتو جاؤجہم میں ، پھراس ہے دشگیری اور کرم القد تعالیٰ کاختم ہوجاتا ہے۔کیااحسان ہےاللہ تعالی کا کہ شروع میں ہی زبردی مسلمان بنادیا، پھر پیدا ہوئے تک جب ہمارا اختیارنہیں تھا تو مسلمان رکھا،مسلمانوں کے گھروں میں بیدا کیا، پھر بالغ ہونے تک کچھٹوڑی بہت عقل بھی ہے اختیار بھی ہے، تو بھی مسلمان بنائے رکھا، ابیا چیکادیا کہ کھرینے ہے بھی نہ ہے محض اُن کا کرم ہے، اُن کا احسان ہے۔ نعمت ایمان کے بارے میں بہت سوجا جائے تا کہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے اور خاتمہ ایمان ير ہو، ترتی خواہ کوئی جائے يانہ جائے اٹنا توسب کہتے ہی ہیں کہ خاتمہ ايمان پر ہو، ترتی تو مسلمان نہیں جاہتے ،اس لیے نہیں جاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان میں اگر ترقی ہوگی تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے بغیر گناہ چھوڑے ترقی ہوگی نہیں اور گناہ مجھوڑنے کا ارادہ نہیں ،

اس کے قو کہتے ہیں کہ ترقی ندہو، ترقی تو دنیا میں ہوتی رہے، البتہ اس پرسب کہیں گے کہ فاتمہ ایمان پر ہوجیہ انجی ہوگر ایمان پر ہویہ قوسب کا خیال ہوتا ہے تو ایسانسخہ کیوں نداستعال کیا جائے کہ ترقی بھی ہوتی رہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو، وہ یہی ہے کہ ایمان کی نعمت کا استحضار کر کے الجمد ملتہ کہا جائے سات باراس پر روزانہ کہیں، سب ہے پہلے نعمت کا استحضار کر کے بعدد وسری نعمیں، اسے اپنے وظیفے میں داخل کر لیجے:

لَيْنُ شَكَّرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ (١٣-١)

جس نعمت پرشکرادا، کرو گے میں اس نعمت میں ضرور زیادتی کروں گا، استے برے حاکم ، استے بر سے قادر، استے بر سے مختار اور شم اُٹھا کر فر مار ہے ہیں، لام تاکید جو ہوہ جواب شم ہوا کرتا ہے، لام تاکید ہے، نون تقیلہ ہے، شم یہاں محذوف ہے، تو قسمیں اُٹھا اُٹھا کر تاکیدوں کے ساتھ ضرور بالصرور، مگر آج کے مسلمان کو پھر بھی یقین نہ آئے۔

# بندول برالله کی رحمت:

کلام کی بلاغت ہے ہوتی ہے کہ متکلم اپنے مقام کے لحاظ سے بولتے ہیں اسے کلام کی بلاغت ہے ہوتا ہے، وہ اپنے کہ بلاغت کہتے ہیں اور دنیا ہیں دستور ہے ہے کہ جتنا کسی کا بلند مقام ہوتا ہے، وہ اپنے مقام ہیں تاکیدیں نہیں لا تاقسمیں نہیں اٹھا تا وہ تو ذراسا کہدد سے کہ وجائے گا تو بس! اٹھا تا وہ تو ذراسا کہدد سے کہ وجائے گا کہ نالائق! استے برٹے خص کا کہا ہوا ہے۔اگر اس سے کہو کہ ذراا چھی طرح بتاؤ تو کہ گا کہ نالائق! فکل جاؤیہاں سے تمہیں ہم پراعتاد نہیں، تو دنیا ہیں جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، کمشنر ہو وہ ذرای تاکید کرے، یا حاکم وقت کا تو یہ کہددینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وہ '' شاید'' کہد ذرای تاکید کرے، یا حاکم وقت کا تو یہ کہددینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وہ '' شاید'' کہد درائی حاکم شاید ہوجائے گا تو اُس کا شاید کہنا بھی چھوٹے لوگوں کی قسموں سے زیادہ مؤکد ہے، چھوٹے لوگ ہزارتسمیں اُٹھا کیں، اور صاحب مقام شاید کہد دراتو وہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔

فطبان الرسشنيد

یباں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تو سب سے بلند ہے، و نیا کے حکام تو اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھراللّٰہ تعالیٰ اتن قشمیں اُتھار ہے ہیں، تشمیں اُٹھا اُٹھا کرفر مارہے ہیں، تا کیدیں فر مافر ما کر، نون تقیلہ ہے، لام تا کیدے کس طرح تاکیدوں پرتاکیدیں کر کرکے بیان فرمارہے ہیں، بیالند تعالی اینے مقام ے اُتر کر کیوں فر مارہے ہیں؟ بلاغت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ بلاغت میں کہیں تو مقام متکلم دیکھا جاتا ہے اور کہیں حالت مخاطب کودیکھا جاتا ہے، اگرمتکلم تو ہو بہت او نیچے مقام پر ، توقشم اُٹھانا ، تا کید ہے کہنا ، بار بار کہنا ، یقین دلانے کی کوشش کرنا منکلم کے مقام کے مناسب تونہیں ، یہ تو بہت گری ہوئی بات ہے مگر مخاطب ابیا نالائق ہے کہ اسے یقین آتا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اگر متکلم کواس مخاطب کے ساتھ محبت نہیں، وہ تواہے کان ہے پکڑ کر نکال دے گا کہ ہم نے اپنے مقام کے مطابق کہہ بھی دیا پھربھی یقین نہیں ، جاؤ نالائق! مگر جس متکلم کومخاطب کے ساتھ محبت بھی ہو، وہ تو اینے مقام ہے ہٹ کربھی باتیں کرے گا کہ یہ سی نہ سی طریقے ہے نیج جائے ،ارے! اس کی خاطرتو ہم نے اپنے مقام کوبھی قربان کردیا ہے، مقام ہے بٹ کربات کی ،تو کیا رحمت ہے اللہ تعالی کی اینے بندوں پر ، ایسے نالائق بندوں کو یقین دلانے کے لیے کہ انبيل يقين نبيل آتاءا تنابزاذوالبجلال والاكوام فتميل أشاكراورتا كيد كساته فرمار ہاہے، و نیامیں کوئی باوشاہ کی بات پریقین نہ کرے تو وہ اسے سزا و ہے گا،عہدے ہے معطل کرد ہے گا۔ مگر اس کا بیٹا اس ہے کوئی بات طلب کرر ہا ہو، بادشاہ بیٹے ہے کہہ ر ہاہے کہ ہاں اس طریقے ہے بیاکام ہوجائے گامگروہ بیٹا بھی نالائق کہ اسے یقین نہیں آتا توبادشاہ اینے بینے کونہ موت کی سزادے گااور نہ بی اینے بیٹے کونکا لے گا، نداس کے مطالبےکوردکرے گا بلکہ محبت کے ساتھ سمجھائے گا کہ تمہارا مطالبہ یورا ہوجائے گا ،کوئی بات نہیں ہوجائے گا، ہزار ہاربھی کہنا پڑے ہٹے کے لیے توایینے مقام ہے ہٹ کر بات کرے گاا ہے مقام کو قربان کر دیتا ہے بیٹے کی محبت میں۔ تو جوسر چشمہ یمجت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ بندوں کی محبت میں وہ قسمیں اُٹھار ہے ہیں، تاکید پر تاکید کررہے ہیں،اثر تو تبہی ہوجب کہ پچھٹور کریں۔

### قرآن کاحق:

میں جب ملاوت کرتا ہوں اس وقت بھی اور دوسر ہے اوقات میں بھی بار بار خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا کیا حق اواء کیا ہے ، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی وعوت وے رہے ہیں، احکام کوچھوڑ ہے اس لیے کہ احکام پڑمل تو جب ہی ہوگا کہ قرآن میں بتائے گئے نسخوں کو استعال کیا جائے ، نسخے کیا بتائے گئے ہیں؟ زمین وآسان میں تد بر وتفر کرنا چاہے ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا ، اللہ کی قدرت قاہرہ کا مطالعہ کرنا ، الیک چیزوں کو سوچتے رہنا چاہے ۔ اس قرآن میں احکام تھوڑ ہے ہیں اور نصیحتوں سے ہجرا پڑا ہے ، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے ، مجرا پڑا ہے ، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے ، احکام یہی ہیں ، نماز ، زکو ق ، روز ہ ، تج ، جرام ، حذال ، نکاح ، طلاق ، میراث وغیرہ ۔

فرمارہ ہیں، بار بارمتوجفرمارہ ہیں، اس چیزکوروچو! اس چیزکودیکھو! کیا ہے تہ ہیں نظر نہیں آتا، کیا ہماری ہے دمت نظر نہیں آتی، کیا ہماری ہے قدرت نظر نہیں آتی، بار بار کہدر ہیں، ہر خص سوچے کہ جب ان آیات پر گزرتے ہیں کہیں بھی، اَلْہُ مُ مَوَ اللّٰهِ مُ مَوَ اللّٰهِ مُ اَلْہُ مُ اللّٰهُ آئے گا، تو ہس وہ سارانعمتوں کا بیان ہے، کہیں قدرتوں کا بیان ہے، کہیں نعتوں کا بیان ہے، کہیں انقلابات کا بیان ہے، کہیں و نیا کی فنائیت کا بیان ہے، کہیں و نیا کی فنائیت کا بیان ہے، کہیں جا تا اور جب خیال نہیں، توجہ نہیں تو جہیں توجہ نہیں جا تا اور جب خیال نہیں، توجہ نہیں تو جہیں تو ہوں ہے جن آیات میں یقین دلانا چاہے ہیں، قسمیں اُٹھارہ ہیں بار سے تو کان اور آئکھیں بند کر رکھی ہیں اے چاہے ہیں، قسمیں اُٹھارہ ہیں مگر اس نے تو کان اور آئکھیں بند کر رکھی ہیں اے بات کیے بھی ہیں آئے، اسے کیے یقین آئے۔

# نعمت ميں ترقى كانسخه:

بھی ہوتی رہے۔

## أيك اشكال:

ایک اشکال ضلجان کے طور پرول میں کئی سالوں ہے آر ہاتھا، گراس کی طرف توجہ
اس لیے نہیں کی ، بہت ہے ایسے ضلجان دل میں آتے ہیں گر توجہ نہیں دیتا کہ مالک کے
کام میں گئے رہو، کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتو اسے حل کرنا ضروری ہوجاتا ہے، کیا یہ
ضروری ہے کہ ہر بات کو سجھنے کی کوشش کریں اللہ جانے اُن کے ارشادائت میں کتنی
ضمتیں کتنی مصلحیں ہیں ،ان کی مرضی ہوگی تو بھی بتادیں گئے ، اُن کی رضا کی طلب میں
گئے رہیں۔

آئی عصر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضلجان رفع فرمادیا جو کئی سال سے تھا۔
اشکال بیتھا کہ شکر نعمت سے تناعت پیدا ہوتی ہے اس پرتو کئی دفعہ بیان ہوی چکا ہے،
شکر نعمت کے خواص میں ہے اس کے آثار میں سے بیہ ہے کہ انسان کے ذبن میں حرص
کی بجائے قناعت پیدا ہوتی ہے بید نیوی نعمتوں میں تو ٹھیک ہے، نعمتوں کا بھی استحضار
کرے گا، ہو چ گا، تو حرص دل سے نکلے گی، قناعت پیدا ہوگی، اور اگرد نی نعمتوں کو
سوچنے لگا، تو اس میں خدشہ ہے کہ جولوگ نماز با جماعت کے لیے مجد میں نہیں آتے اور
بیسوج کرمطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم کم از کم فرض تو پڑھ بی لیتے ہیں۔ اس بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ شکر نعمت کی اصل حقیقت اور روح یہ ہے کہ جونعمت
اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائی ہے اس کی قدر کی جائے ۔ سوچا جائے کہ مجھ پراتے احسانات

# قدر نعمت کی ایک مثال:

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو جب کہیں ہے ایک ہرار رویے تنخوا و کی پیش کش

آئی تو جواب میں فرمایا کہ دس روپے ماہانہ ایک مکتبہ میں تھیجے کرنے کے ملتے ہیں پانچ روپے ہمارے گھر کے مصارف میں آجاتے ہیں اور پانچ روپیہ طلبہ کودے دیتا ہوں ، اور وہ دماغ پر بو جھر ہتا ہے کہ کس کو دول؟ اور آپ کے بیہاں ہزار روپیہ تنخواہ ہوگئ تو پانچ روپیہ میر رے گھر کے مصارف کے ہو گئے اور نوسو بچانوے روپے میں کیا کروں گا، بھئ اتنامیرے اندر خل نہیں۔ اس پر بیا شکال ہوگا کہ کسی کو دینا کیا مشکل ہو اس پر بتار با ہوں ، قدر نعمت کہ کسے دینا ہے ، کتنا دینا ہے ، اس کا مصرف تھے ہے ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت جتنی بڑھتی جلی جاتی ہے تو ایسے ہیں کہ جدھر جا ہا بھینک دیا ، سوچنا جا ہے تعلق اور محبت جتنی بڑھتی جلی جاتی ہے تو ایسے ہیں کہ جدھر جا ہا بھینک دیا ، سوچنا جا ہے کہ رہنمت کہ بڑھتی ہوگی جاتی ہے تو ایسے ہیں کہ جدھر جا ہا بھینک دیا ، سوچنا جا ہے کہ رہنمت ہے۔

# بعض خصائل میں التباس:

بخل اور قد رِنعت میں التباس ہوجا تا ہے، ای طرح سے خاوت اور ناقد ری میں التباس ہوجا تا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نعت کی قدر ہے تو اگر چنے کا دانہ بھی گر گیا تو وہ اسے حلاش کر ہے گا، کہاں گر گیا اللہ تعالیٰ کی نعت تھی کہیں ضائع نہ ہوجائے، اور اگر بخل ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی کر ہے گا دیکھنے میں دونوں ایک جیسے بیں عمل بھی ایک جیسا ہے گر حقیقت میں ایک فرعونیت ہے اور دوسر ہے میں صفت محبوب پائی جاتی ہے۔ ای طرح بظاہر دیکھنے میں ایک فرعونیت ہے، اور جے نعت کی قدر نہ ہو وہ بھی یوں بی کیا کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کی روح میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ای لیے کسی صلح ہے تعلق کی ضرورت ہے، وہ دیکھ کر بہپان لیتا ہے کہ اس میں سخاوت نہیں نعت کی ناقد ری ہے اور کوئی کسی چیز کو بچانے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے تو وہ بہپان لیتا ہے کہ یہ بخیل نہیں بلک نعمت کی قدر کر رہا ہے۔ جیسے جیسے انسان میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو عقل میں صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے، خود بخو دانسان میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو عقل میں صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے، خود بخو دانسان میں اقبیا زبیدا ہوجاتا ہے۔ ایک عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ مبتلار سخ

میں ،آپ لوگ گھروں میں بتی جلاتے ہیں تو وہ بغیرضرورت کے جلتی ہی رہتی ہے ، پنکھا چلادیا تو چلتا ہی رہتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوش ہی نہیں اور اگر کوئی مسکین ہوتو اے ایک پیمانہیں ویں گے۔خودانی بتی جلاکر یومیہ پندرہ، میں رویے خرچ کردیں گے لیکن مسکین کونہیں دیتے ،اس سے بہ ثابت ہوا کہ نعمت کی ناقدری کے طور پر بیبتی جل رہی ہے، نعمت کو کیوں ضائع کررہے ہیں، نہ آ ب کے کام کی نہ کسی اور کے کام کی تو کیوں ضائع کررہے ہو، جہاں ایک بتی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دوجلادیتے ہیں۔ میں نے ا چھے اچھے دین دارلوگوں کو دیکھا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور کوئی منع کرے تو کہیں گے، کیسا بخیل ہے، جو شخص ہزاروں رویےاللّٰہ کی راہ میں خرج کرر ہاہووہ دو بتی کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتا؟ تو دوبتی ہے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک دورو بے بومیہ خرج ہوجا کیں گے۔ نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ مصرف سیجے تلاش کرے، مصرف کو تلاش کرنے میں بے شک جتنا سو چنا پڑے، جتنا وقت صرف ہو، یہ تمجھے کہ یہ قد رنعت میں خرج كرر ما ہوں ، اللہ تعالىٰ كى عبادت كرر ما ہوں يەغور وفكر نفل ير ھنے ہے زيادہ برى عبادت ہے، بیہ جونعت آگئ اے کہاں خرچ کروں اسے سوچنانفل عبادت سے زیادہ اہم ہے کیونکہ بیرفرض ہے اورنفل پڑھنانفل ہے، کوئی چیز ضائع نہ جائے اور اگر غیر مصرف کو وے دیا تو وہ بھی ایک قشم کا ضائع کرنا ہی ہے۔ آخرت کی بھی یہی مثال ہے اگر کوئی عمل احیصا ہوتو پھراس کی قدریہی ہے کہ اُس میں ترقی کی کوشش ہو،اللہ تعالیٰ ہم سب كوشاكر بنادے، قبولاً، قلباً، لساناً، برطرح ہے، اللہ تعالی بهارے اعضاء كوبھی شکرِ نعمت کی تو فیق عطاء فر مائیں ، زبان کو بھی شکر کی تو فیق نصیب فر مائیں ، اور دل کو بھی شکری تو فیق عطا ء فرما ئیں۔

## شکرنعمت کے فائدے:

ایک صاحب بمیشه به کہتے رہتے تھے کہ تعویذ دے دیں، تعویذ دیجیے، کی بار دیا، مگر

وہ جب بھی ملتے تو کہتے کچھ پڑھنے کے لیے بتادیجیے،اُن کی دُ کان پربھی بھار جانا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھی خاصی وُ کان چل رہی ہے، ایک بار مکان پر جانا ہوا تو گاڑی بہت ا حیمی، میلے موٹر سائنکل ہوتا تھا، اب گازی بھی ہے، اور بہت عالی شان بنگلہ بھی ، یہ کیا بات ہے؟ سب کچھ ہے، تو میں نے سوچا کہ انہیں مرض کچھ اور ہے، انہیں بتادیا کہ سات مرتبہ روزانہ الحمدللہ! کہا کریں، تو الحمدللہ کا بیاثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے تعویذ نہیں مانگا۔ مالی ترتی ، عزت کی ترتی ، صحت کی ترتی ، برنعت میں ترتی کانسخہ بیاے کہاس پرالحمد للٰد کہا جائے۔اللّٰہ تعالٰی کاشکرا دا ،کیا کریں ،شکرِنعمت ہے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ایک فائدہ بیا کہ دنیا کی ہوس کولگام لگتی سے اور قناعت ول میں پیدا ہوتی ے، دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ ہے اطاعت کی تو فیق ہوگی ،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اور جن چیز وں کی قلت كى آب كوشكايت بأس كانسخوتو قر آن ميں يهى بك يہ السين شكر أسم لَاَ زِيْسَدَنَّتُ مُنْ مِيرِي نَعْمَتُونِ بِرَشْكُراداء كَرو، مِينِ اسْ نَعْمَتُ مِينَ رَقَّى عَطَاء كرون كارا ننخ فائدے ہیں، شکر نعمت کے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکرِ نعمت عطاء فر مائیں اور اُس پر جتنے وعدے ہیں،سب عطاءفر مائمیں۔

## شكر كى حقيقت:

شکری حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑی پہلے شاکر بنتا ہے ول ، ول شاکر بنتا ہے۔ آج کا مسلمان شاکر بن جائے تو تمام جسم ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کو نکال چینکتا ہے۔ آج کا مسلمان ایک تو شکرا دا ،کرتا ہی نہیں اور اگر کوئی کرے گا بھی تو الحمد للہ! الحمد للہ! کی رے تو نگا دے گائیکن اللہ کی نافر مانی نہیں چھوڑتا وہی جیسے مطاف کے کنارے پر ایک آلو کھڑا ہوا تھا اور اس نے الحمد للہ! کی رے لگار کھی تھی۔

مطاف کے کنارے پرایک آلوکھڑا ہوا تھا، آلوہم اے کہتے ہیں جو ڈاڑھی منڈا تا

ہے۔ انہیں اللہ کے گھر بینج کربھی اللہ ہے شرم نہیں آتی وہاں بھی یا غیوں کی صورت لے کربینج جاتے ہیں۔ وہاں مطاف میں ایک آلو ہاتھ یا ندھے کھڑا ہوا تھا اور روبھی رہا تھا اور ایک رث لگائی ہوئی تھی المحمد للہ! المحمد للہ! ار عشق میں مرا جارہا ہے اور صورت اللہ کے شمنوں کی بنار کھی ہے! میں طواف کر رہا تھا جب بھی اس کے قریب ہے گزرتا تو اس کے لیے وُعاء کرتا کہ یا اللہ! اسے ہدایت دے یہ تھے یہاں آ کر بھی فریب دے رہا ہے اسے ہدایت دے۔ یا در کھے! صرف زبانی المحمد للہ کہنے ہے کہنیں موتا دل شاکر بن جائے دل، دل شکر گزار بن جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں ہوتا دل شاکر بن جائے دل، دل شکر گزار بن جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں حجوث جاتی ہیں۔ جب تک نافر مانی نہیں جھوثی زبان سے المحمد للہ! المحمد للہ! کی دث تھوٹ جاتی ہیں۔ جب تک نافر مانی نہیں جھوثی زبان سے المحمد للہ! المحمد للہ! کی دث تھائی کی مجت سے خائی ہے۔

#### بدوی کا قصہ:

وہ بدوی کے کتے والی بات ہے۔ ایک بدوی کا کتا مرر ہاتھا وہ بدوی بیشا ہوارور ہا تھا کی نے پوچھا کہ کیوں رور ہے ہو؟ وہ کمبنے لگا کہ میرا کتا مرد ہا ہے جھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے اس کی جان میں میری جان ہے یہ مرگیا تو گویا میں مرجاؤں گا۔ بہت رور ہاتھا، قریب میں ایک بورا بحرار کھا تھا کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں روٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا کہ کتا کیوں مرد ہا ہے؟ کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مرد ہا ہے۔ ارے! کتا بھوکا مرد ہا ہے، روٹیوں کا بورا بھرار کھا ہے اور کتے کے شتی میں تو بھی مرد ہا ہے تو یہ بورا روٹیوں کا کون کھائے گا؟ تو بدوی نے کہا کہ بات بیہ کہ آنسو بہانا آسان اور روٹی کا کھڑا دینا مشکل اس لیے خواہ کتا مرجائے کوئی بات نہیں روٹی کا ایک لقہ بھی نہیں دوں گا۔ ایسے بی آج کل کا مسلمان ہے آنسو بہا بہا کر الحمد للہ! الحمد للہ! الحمد للہ! کہدوئہ! کہدوئہ! کہدوئہ! الحمد للہ! الحمد للہ! کہدوئہ! کہدوئہ! کہدوئہ! کہدوئہ! میں مورت ہی مسلمان

کی بن جائے ، ول سے اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت آگل جائے کم سے کم اتنا بی کرلے ، کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ الحمد للہ کی تو ہزاروں تسبیحات بڑھ لیس گے اللہ کی نافر مانی چھوڑ نے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ایسکلت ہے اللہ کی گردن پر کسی نے کموار رکھی ہوئی ہے کہ خبر دار جواللہ کی نافر مانی چھوڑ کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمادیا تو اللہ کی وہی رحمت بوجائے کہ انہیں زیردی مسلمان بنادے تو بی ہوگا ور نہ میہ و سے تو مسلمان بنے پر تیار نہیں یا نیم حضرت نیسی علیہ السلام آگرانہیں نیمیک کریں گے۔

یہ بات خوب یا در کھیں کہ شکر کی حقیقت اور روح سے بے کہ منعم کامحسن کا فر مال ہر دار بن جائے۔اللہ تعالیٰ کی انعمتوں کو سوچا کریں سوچتے رہنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق پیدا ہوگا اور جتنازیادہ نعمتوں کو سوچیں گے محبت بڑھتی رہے گی تعلق بڑھتا رہے گا ،شکر نعمت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو فیق عطا ، فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين.

## اضافهاز جامع

جن حضرات کو حضرت اقدس رحمه الله تعالی کی مجالس میں شرکت کا موقع ملا اور جنبوں نے حضرت اقدس رحمه الله تعالی کے احوالِ مبار کہ کا مشاہدہ کیا وہ جانتے ہی ہیں کہ حضرت اقدس رحمہ الله تعالی شکر نعمت کا کس قد را ہتما م فرما یا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشا دفر ما یا کہ مجھے جواللہ تعالی نے وسعت مالیہ سے نواز ا ہے اوراً مور خیر میں فراخ ولی سے خرچ کرنے کی تو فیق عطاء فرمائی ہے اس سے بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید میرے بچے مالی تعاون کرتے ہیں ، یہ بالکل غلط ہے ، بحمہ الله تعالی میرے پاک ان سے کئی گنا زیادہ خزانے ہیں۔ مجھ پر فتو صات ربانیہ اور مال ودولت کی شب وروز موسلا وصار ہارش کے اسباب سہ ہیں:

- 🛈 الله تعالی پراعتاد۔
- 🕑 غيرالله 🗂 استغناء ـ
  - 🕝 شکرنعمت په
- 🕜 حاجت ہے زائد مال أمور خير ميں خرچ كر دينا ہوں جمع نہيں كرتا۔

یہ جارنہ رمیں نے وضاحت کے لیے بتادیئے ہیں ورند در حقیقت ان سب کی بنیاد صرف شکرِ نعمت ہیں۔ بیل جین کے بنیاد صرف شکرِ نعمت ہیں۔ بیل مجالسِ علی و جامعات اسلامیہ میں اپنی وسعت مالیہ کا ذکر اس لیے کرتار بتا ہوں کہ علماء مجھ سے اللہ کا ذکر اس لیے کرتار بتا ہوں کہ علماء مجھ سے نسخ اسمال کر کے مخلوق کے درواز وں کی خاک چھانے سے نیج جائیں۔ اللہ تعالی نسخہ استعال کرنے کی تو فیق عظا فرمائیں اور نافع بنائیں۔

حضرت اقدس کو کتنی ہی شدید تکلیف ہو حتی الا مکان دوسروں بر ظاہر نہیں ہونے

دیتے تھے، فرماتے کہ شب وروز اس منعم و محسن کی بے حدو حساب نعمتیں استعمال کرتے ہیں آگر بھی کوئی تکلیف پیش آ جائے تو وہ محبت کی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم میں اگر بھی کوئی تکلیف پیش آ جائے تو وہ محبت کی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کا حال مبارک بیتھا

راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہر درد میں آرام ہے ہرغم میں خوشی ہے

آخرى ايام ميس حضرت اقدس رحمه الله تعالى كاحال:

حضرت والا رحمه الله تعالى كي آخرى ايام مين جن خادم كو خدمت كي سعادت نصیب ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی عما دت کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کہہ کر مصافحہ کیا تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خیریت معلوم کرتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے اپن خیریت بول بیان فرمائی کہ دیکھیے میں کتنے مزے میں ہوں نا؟ اپنے حجرے میں ہاتھ گھماتے ہوئے فر مایا کہ پیرچھوٹا سا ہپتال ہے ہرتشم کی راحت میسر ہے بھر ہماری طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ دیکھیے کتنے اچھے اچھے خدمت گار بھی ہیں جو کہتا ہوں پورا کردیتے ہیں جنت کے غلمان کی طرح ہیں۔ان صاحب کو بیہ سب باتیں اور جواہر یارے من کرخودتو کھھ یو چھنے کی ہمت نہ ہوئی بس کا نیتے ہوئے گویا ہوئے کہ حضرت والا ہے ؤ عاؤں کی درخواست ہے۔آ پ نے فر مایا دل ہے ذعاء کرتا ہوں اور پھروہ صاحب مصافحہ کر کے رخصت ہوئے۔ ہم لوگ ان صاحب کے بدن کی کیکیا ہٹ آنکھوں میں ڈبڈ باتے آنسواور چبرے کی متغیر رنگت ہے ان کے دل کی کیفیت کا بخو بی انداز ولگار ہے تھے اور اس حقیقت کو بھی تمجھ رہے تھے کہ حضرت والا نے انہیں عیادت کے لیے آنے کی اجازت کیوں مرحمت فرمائی تھی یقینا ان صاحب کو سالہا سال کتابوں میں مغز کھیانے اور ہزاروں کتابوں کے مطالعہ کے بعد بھی شکر کی حقیقت کا یہ مفہوم شاید سمجھ میں نہ آیا ہوگا جو چند کمحوں میں ان کے دل کی گہرائیوں میں جا پہنچا کیوں کہ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر جملے کے ہر ہر حرف ہے شکر ہشکر اور صرف شکر ہی اداء ہور ہا تھا۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کوجس نے بھی بھی اور کسی زمانے میں بھی دیکھا ہواس کے لیے یقینا آپ کی آخری علالت کے ایام میں دیکھنا واس کے لیے یقینا آپ کی آخری علالت کے ایام میں دیکھنا وہ ناقابل تخل تھا کیوں کہ آپ تراسی سال کی عمر میں بھی اِرادوں میں مضبوطی اور عزائم میں وہ جوانی رکھتے تھے جو آج کے ہیں سالہ نو جوان کو بھی حاصل نہیں ، اس وقت اکا ہر بزرگوں اور علماء میں سب سے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھنا تھا بزرگوں اور علماء میں سب سے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھنا تھا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھنا تھا ا

برائیہ سرت رکھ کی میں مصرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فر ما کمیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت والارحمہ اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فر ما کمیں اور ہمیں ان کے لیے صدقۂ جار رہے بنادیں۔آمین





> ناشىر كتائچىكىك ئاستەندىد.

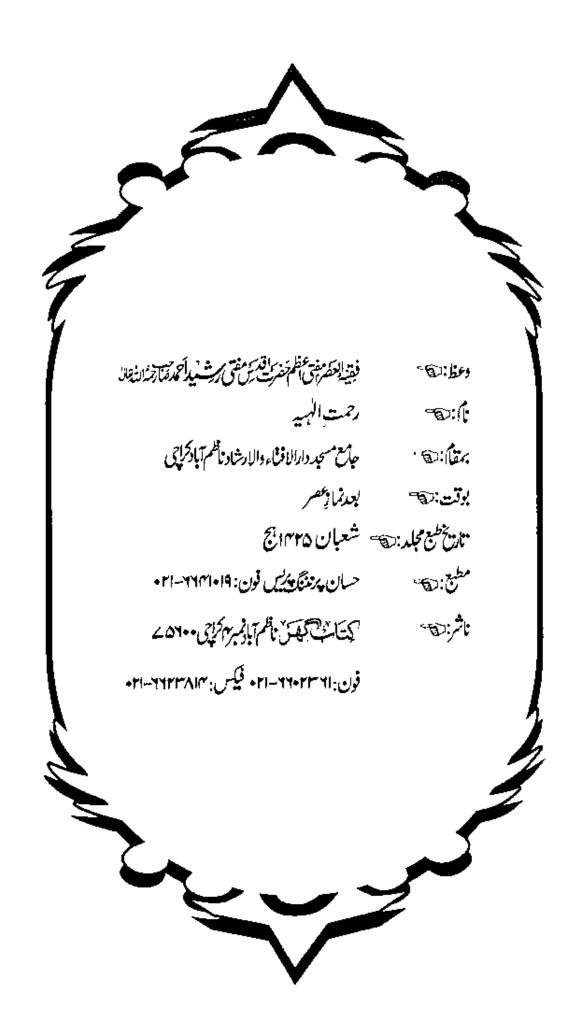

#### 

### ر موط

# رحمت الهبيه

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح ہے نہیں گزارا جا سکائی قندیعہ: لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف سے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لِاَشْرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ اللَّهِ وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِيُنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَخِذُ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَاداً يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ ٓ ا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ٓ ا إِذْ يَرَوُنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَّأَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (٢-١٦٥) (بعض لوگ وہ بیں جواللہ تعالیٰ کے علاوہ اور وں کوشریک بناتے ہیں اور ان ے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی ضروری ہے، اور جومؤمن میں ان کواللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے،اگریہ ظالم جب کسی مصیبت کود کھتے توسمجھ لیا کرتے کہ سب قوت اللہ تعالٰیٰ ہی کو ہے، اور اللہ تعالٰی کا

نلزاب سخت ہے)

محبت الہيد ميں ترقی کے کئی نسخے ميں جن ميں سے ایک بيہ بھی ہے کہ گنا ہوں سے سے کہ جتنی تو فیق اللہ تعالیٰ کے عطافر مادی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا کریں اور ایک مصراع بھی یاد کرلیں اسے پڑھا کریں ع

یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آبی گیا

جودل الله کی محبت اور معرفت سے خالی ہوتا ہے وہ ایسا خشک جیسے کوئی بہت بڑا جزیرِ ہ ہو جزیر دہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر ہو گیا تو وہ جزیر ہ زیرِ آ ب آ گیا۔ میر سے سامنے جب کی کے کچھا لیسے حالات آئے ہیں کہ پہلے وہ کیا تھا اور پھر اللہ نے اسے اپنی رحمت سے کیا بنا دیا ع

كبال تما مين، كبال كيبنياديا تو في مجھ ساقى

الندگی رحمت نباتھ پڑ کر کہال سے کہال پہنچادیا۔ ایسے قصے جب سامنے آئے بیل آواور کوئی پڑھے یاند پڑھاس کے حالات سن کریا پڑھ کرمیر ہے دل اور زبان کے درمیان میں بیرمعراع گردش کرنے لگتا ہے، دل سے اٹھنا ہے زبان پر جاری ہوتا ہے پھر ساتھ ماتھ بہت دیر تک بار بارالحمد للہ بھی کہنا رہتا ہوں اور بیرمعراع پڑھتا رہتا ہوں۔ جس پر بھی بچھاتر ہو، بچھاتو فیق ہوجائے تو بار بارالحمد للہ کہا کریں، بہتر تو بہہ کہ شکرانے کے طور پر بچھاتی فی نئر جھی پڑھالیا کریں اور بیرمعراع بھی پڑھ لیا کریں، اگر المجھی پوراز پر آ بہیں آیا لیکن بچھاتیا شروع ہوگیا تو اس کی برکت سے پوراز پر آب المجھی پوراز پر آب تھی کہا ہوگیا تو اس کی برکت سے پوراز پر آب اللہ کریں اور بیرمالی کریں اور بیرمالی کریں کر سے بوراز پر آب اللہ کریں کریں ہو بیا کہی لیں اور بیرما ہمی کرتے رہیں کہ اللہ کرے گان شاء اللہ تعالی ۔ اس سے نیک فال بھی لیں اور بیرد عا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے یوراز برآ با جائے۔

### رحمت حق:

یہ کیفیت جوآئ تنہج ہی ہے دل پر غالب ہے اس کا سبب میہ ہوا کہ بوقت تحر فجر کی

نمازے پہلے یا نماز کے بعدمتصل کیجواصلاتی ڈاک دلیھی تو ایک خاتون کے بڑے بجیب حالات سامنے آئے۔ وو کسی کالج میں انگریزی پڑھاتی ہیں، ایک دن وہ دارالا فمّاء کے مامنے ہے گزررہی تھیں ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسے کیسے اسباب پیدا ہوتے ہیں،لوگ تو اتفا قاسمجھتے ہیں کہ اتفا قا گزر ہوا، اتفا قابوں ہوگیا، اتفا قابوں ہوگیا، سنیے!اتفا قا کیچینہیں ہوتا بلکہاللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں۔ای خاتون کوکوئی ضرورت پیش آئی ہوگی یا چیسے اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ ادھر ہے گزرہ، جب بیبال ہے گزرری تھیں تو سامنے کتاب گھرپر نظر پڑی، دوکان میں واخل ہو گئیں کے دیکھیں کون کی ساجیں ہیں، وہاں میرے مواعظ کی کیسٹیں اور کتا ہیں میں ، انہوں نے وہاں ہے بچھ کیشیں اور مواعظ خرید لیے اور کیٹنسیں وہیں کچنسیں ، اللہ کی محبت میں جو کچینس جاتا ہے و ونکل نہیں یا تا ،میراالقد بھرا ہے نکلنے دیتا ہی نہیں ۔اللہ ۔ ''مرے کہ ساری دنیا بی کچینس جائے اللّٰہ کی محبت میں ۔انہوں نے کیچیمواعظ پڑھے اور سمیمشین سنی**ن نو دل کی د نیا بی بدل ً** ٹی ، پُھرخیال ہوا کہ پچھاور کتا ہیں دیکھوں نو<sup>للح</sup>تی ہیں کدایک کتاب پر لکھا تھا''شرعی بردہ'' خیال ہوا کہ بیخر یدلوں مگر پھر بیہو جا کہا گر لے ٹی تو پڑھنی پڑے گی اور پڑھ لی تو بر دہ کرنا پڑے گااس لیےاںیا کام کیوں کریں؟ خرید و بی مت ـ رسول الله تعلى الله عليه وسلم اور حصرات صحابه كرام رضي التدنعا لي عنهم جب قرآن مجيد پنے جتے ،خانس طور پرآ خرشب میں تبجد میں جب قر آن پڑھتے تو مشرکیین اپنی عورتوں اور بچوں ہے کہا کرتے تھے کدارے! ارے! ان کے پاس مت جانا ورنہ مارے بیار ہوجاؤ گے۔ای طرح ذرا کرانبیں روکتے تھے۔خاتون نے جولکھا ہے کہاس کتاب پر نظریزی توسوحیا لےلوں مگر ہاتھ بڑھتے بڑھتے رک گیا کہا گرلے کی تو پڑھنی بھی پڑے گی اور پڑھ لی تو ہر دہ کرنا پڑے گا اور پر دہ تو مجھے کرنا ہی نہیں تو کتاب کیوں لوں؟ مگر پھر ہمت پیدا ہوگئی، تو اس میں ایک ایک بات سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نفس و شیطان روک رہے تنے اللہ کی دشکیری نس وشیطان کے وساوی اور خطرات پر غالب

آئی، ہمت کی اور وہ کتاب خرید لی مگر پڑھی نہیں رکھ دی ، پڑھی اس لیے نہیں کہ پر دہ کرنا پڑے گا، کالج میں انگریزی پڑھار ہی ہے پردہ کیے کرے گی؟لکھتی ہیں کہ وہ کتاب کمرے میں میزیر رکھی رہی ،کئی دن گزر گئے آخرایک دن خیال آہی گیا کہاہے پڑھ لینا جا ہے۔اس سے بیعبرت ملتی ہے کہ سی چیز ہر بار بارنظر پڑتی رہے، بار بارکسی احجیم مجلس میں جاتے رہیں، بار باراچھی باتیں سنتے رہیں، بار باراچھی کتابیں پڑھتے رہیں، بڑھتے نہیں تو تم ہے کم نظر ہی ہے گزرتی رہیں کسی نہ کسی دن تو پھنسیں گے،ان شاءاللہ تعالی، سمجھی تو وفت آئی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جا ہے اور جنٹی استطاعت ہےا ہے استعال کرنے ہے گریزنہیں کرنا جا ہیے، جوبن پڑے جتنا ہو سکے لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، ایک نہ ایک دن اثر ہوگا۔ جب کسی مرض میں دوا کھاتے ہیں تو پہلی خوراک ہے فائدہ محسوس نہیں ہوتا ، بالخصوص جب کہ مرض بھی یرانا ہو،اورکوئی احمق دنیامیں ایسانہیں ہوگا جو یہ سمجھے کہ میں نے تو دوا کی ایک خوراک کھالی یا ا یک دن دوا کھالی یا دو دن کھالی فائدہ تو سیجھ ہوانہیں اس لیے دوا کھانا چھوڑ دو،اگر ایسا كرے گا تو سارى د نياا ہے احمق كيے گى اورلوگ اس ہے يہى كہيں گے كدارے احمق! ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، فائدہ ہونے میں پچھوفت تو لگتا ہے۔اگر کوئی دواایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد صحت ہوئی تو اس کی ایک خوراک میں بھی اثر ہے،خوراک کے ایک قطرے میں اثر ہے، قطرے کے جھوٹے ہے جھوٹے جزء میں بھی اثر ہے،اگر قطرے میں اٹرنہیں تو پھرایک مہینے تک استعمال کرنے کے بعد فائدہ کیسے ہوا؟ دوا کی پہلی خوراک میں بھی اثر تو ہے مگراس کا حساس کچھ وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔

# دل گھسنے کی علامت:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک بارمتجد ہے اپنے گھر کی طرف جار ہا تھا، ایک مولوی صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ کھڑاؤں پہنتے تھے، اس

وقت انہوں نے کھڑاؤں بیننے کی بجائے ہاتھ میں لیے ہوئے تنھے۔ میں کسی دوسرے کے ساتھ یا تنیں کرر ہاتھااس لیے مولوی صاحب کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔گھرمسجد سے کافی دورتھا، وہ برہنہ یاؤں چلتے رہے، جب گھر کے قریب پہنچا تو میری نظریزی کہ انہوں نے کھڑاؤں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سےاس کی وجہ یوچھی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے اس کھڑاؤں میں جہاں میراانگوٹھا ٹکتا ہے دہاں انگوٹھے کے دہاؤے لکڑی تھس گئی اور گڑھا پڑ گیا مگر مجھے آ یہ کے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے یاس آئے ہوئے تقریبا سال گزرنے والا ہے میں ابھی تک نہیں گھسا،اس ہے یہ ثابت ہوتا ے کہ میرا دل نکڑی ہے بھی زیادہ بخت ہے۔ میں نے ان سے بوچھا کہ کیا یہاں آنے ے سلے ایسے خیالات مجھی آپ کے دل ود ماغ میں آتے تھے؟ کہنے لگے کہیں پہلے تو نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ لیں دل کھس گیااگر دل نہ گھسا ہوتا تو پہ خیال کیسے آتا؟ میں اس خانون کا قصہ بتار ہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب کتاب'' شرعی پردہ'' ساہنے رکھی رہی تو ایک دن خیال آیا کہ پڑھ تو لوں۔ ارے! کتاب کا پڑھنا تھا کہ بس ول پر بجلی گر گئی۔ کالج جاتے وقت برقع بہنا تو امی نے کہا کہ اری نگلی! تجھے کیا ہو گیا؟ کالج میں جائے گی تو شا گر دکہیں گی کہ مس یا گل ہوگئیں ،اور جود وسری لیکچرار ہیں وہ بھی نداق اڑا کمیں گی، تیرا کیا ہے گا، لگلی آخر تچھے کیا ہو گیا؟ امی کی کوئی بات نہیں سی اور برقع پہن کر پہنچے گئیں کالج۔آ گے تفصیل کھی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں شعبہ کی کیلچرار نے یوں کہااور میں نے یوں جواب دیا ، فلاں فیچیر نے یوں کہااور میں نے یوں کہااور میں نے بوں جواب دیا،سب کے جوابات دیتی چلی گئی اوراللہ کی رحمت ہے جوایات بھی ایسے مسکت جنہیں مُن کرشیطان ک<sub>یا ج</sub>یلیاں خاموش ہوجا تیں۔ اِس وقت ایک لطفے کا سوال وجواب ہے وہ بٹانا جا ہتا ہوں لکھتی ہیں کہ ایک شعبہ کی پیکچرار نے کہا کہ بیہ جوا تنا بخت پر دہ کرلیا تو کہیں منگنی وغیر ہ تونہیں ہوگئی،'' انہوں نے'' حکم دیا ہو،جس ے شادی ہور ہی ہے وہ کوئی ملا تونہیں ،اس نے حکم دیا ہواس لیے بگی بن رہی ہو۔ لکھا ے کہ میں نے جواب دیا کہ ماں یوں ہی سمجھ لوتو وہ بھا گی بھا گی آئی۔اے خیال : واجو گا کہ اس کی تومنگنی ہوگئی تو میں بھی اس ہے کوئی وظیفہ وغیرہ لےاوں اس لیے بھا گ آئی ہوگی،اس نے تواتنا ہی لکھا ہے کہ بھاگی بھاگی آئی،آ گے تو تشریح میں مرتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کے حالات کو جانتا ہوں۔اس نے لکھا ہے کہ وہ لیکچرار بھا گی بھا گی میر ہے بالكل قريب آگئى، اب خود ہى سوچے كە كيون؟ اسے يەخيال آيا ہوگا كەاس نے كوئى وظیفہ پڑھا ہے جس کی وجہ ہے اس کی مثلنی ہوگئی تو میں بھی اس سے وہ وظیفہ او جیولوں۔ وہ جلدی سے قریب آ کر کہنے گئی کہ وہ کون ہے؟ کس سے منگنی ہوئی ہے؟ بڑے شوق ے بڑی للجائی ہوئی زبان ہے یو حصے گی کون ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا ''اللهٰ''بساس يرتوياني يز گيا۔ بهت لوگوں ئے سمجھا يا مگرنسي کي آچھ بيس جلي،مب نا کام ہو گئے۔ایک شعبہ کی لیکچرار نے کہا کہ پچھ تازہ تازہ اثر ہوگیا ہے دیکھتے ہیں کتنے وان پہنوگی۔لکھاہے کہ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے برقع کسی کی زبردی کرنے ہے نہیں یہنا،اللہ کے حکم ہے پہنا ہے، پھرمیرا نام بتایا کہاس کی دعا وہے بیتو قیامت تک تہیں اترے گا۔ یہ خط جب میں نے پڑھا تو اس وقت ہے دل اور زبان کے درمیان میں یہمصراع گردش کرتار ہا ع

#### يه جزيره بھي بالآخر زيرِ آب آي گيا

یہ تو تازہ قصد ہے فاتون کا ، خوانین میں سے ایک فان کا قصد بھی سامنے آگیا، اللہ تعالیٰ اسباب کیسے کیسے پیدا فرماتے ہیں ، کوئی مسکد تجارت ہے متعلق ان کے ول میں وال دیااور دل میں بات یہ وال دی کہ بیباں آگر پوچھو، ان کی صورت میرے ذہن میں منقش ہوگئی ، کوٹ پتلون پہنے ہوئے ، ٹائی گئی ہوئی اور ہے بھی آلو۔ بس وہ بے چارہ ایک بار آیااور پھنسا، مسکلہ پوچھنے آیااور پھنسا، معلوم نہیں کیا ہوگیا ہے نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں تیرے ہی کرم پر ہے اب جان ہماری

اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوتا ہے کہ آن کی آن میں انسان کی کایا بی بلیٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پرایک اور شعر ہے

> اے سوخت جال کھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں

### نقل كااثر:

ایسے اشعار کچھ یاد کرلیں انہیں نیک فال کے طور پر پڑھ لیا کریں کہ اللہ یوں
کردے۔ جب آپ اس نیت سے اشعار یاد کریں گے اور پڑھیں گے تو نفس وشیطان
آپ کو بہکا نیں گے کہ ارے! تو ہے کچھ بھی نہیں ایسے خواہ مخواہ جھوٹے دعوں کرر ہا ہوں
ہے، منافق ہے، ایسے موقع پر جواب میں یہ کہا کریں کہ بیتو میں نسخہ استعال کرر ہا ہوں
مجھے یقین ہے کہ اس نسخ کی برکت سے میرا اللہ مجھے ایسا بنادے گا۔ پڑھتے رہیں،
اصل نہیں نقل بی ہی نقل کا اثر ہوتا ہے، اہل محبت کی نقل کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ! پی رحمت سے اس نقل کو اصل بنادے، اس نقل کو قبول فرما لے۔

حضرت موی علیہ السلام ہے مقابلہ کے لیے جادوگر آئے تو ان پر فورا اثر ہوگیا،
ایمان لے آئے، جبکہ فرعون کی تو گور میں موی علیہ السلام ہلے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا
اس کی وجہ بہی تھی کہ جادوگر موی علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، وہ اللہ کے محبوب جیسی صورت بنا کر آئے تھے اللہ تفالی نے ان کی نقل کو قبول فر مالیا، ای مجلس میں پہلی ہی ملاقات میں اللہ تفالی نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل بہلی ہی ملاقات میں اللہ تفالی نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل اتار نے کی وجہ سے اللہ کی کیسی رحمت ہوئی۔

کوئی پانی میں غرق ہوجائے یا اچا تک کوئی صدمہ پہنے جائے تو انسان کا سانس رک جاتے ہونی بین میں ہوتا ہے کہ مرچکا ہے یا بعض بچوں جا تا ہے بہنسیں رک جاتی ہیں ، دیکھنے میں یول معلوم ہوتا ہے کہ مرچکا ہے یا بعض بچوں میں بیدائش کے فوری بعد یول احساس ہوتا ہے کہ ان میں جان نہیں ، ان صور تول میں

مصنوعی تنفس جاری کیا جاتا ہے اور مصنوعی تنفس جاری کرتے کرتے واقعۃ اس میں تنفس جاری ہوجا تا ہے تو آپ بھی ایسے محبت کے اسباق اور محبت بڑھانے کے نسخے پڑھتے رہا کریں اور بیسوچ لیا کریں کہ چیلیے کہ بچھ بھی نہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس مصنوعی تنفس ہے دیاری فرمادیں نسخہ استعال کرتے رہیں۔

رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہا نمی جوید

(الله كى رحمت توبهانے تلاش كرتى ہے، الله تعالى كى رحمت زياد وطلب نبيل كرتى) ایک بارایک لڑے نے لکھا کہ وہ ریلوے لائن پر ہے گزرر ماتھا، ریلوے لائن یباں ہے خاصے فاصلے برے کہیں اِس معجد کے مینارہ پرنظر پڑگنی ، یہ بات مجھ کیس کہ یہ اتفا قات نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتہ کو تکم و یا کہ اس کا سراُ دھر پھیر دو، فرشتے نے اس کا سر پکڑ کرا دھر کو پھیر دیا، اس کی نظریزی مینار برتواس نے کشش محسوس کی۔'' دنیامیں کتنی خوبصورت مسجدیں ہیں ، اسی شهر کراچی میں بہت بڑی بڑی اور بہت خوبصورت مسجدیں ہیں جبکہ یہ مسجد تو حجھوئی س ہے، یہ برامینارہ تو بعد میں بنا ہے پہلے جھوٹا سامینار تھا ادر چھوٹی س مسجد۔ جیسے ادھر مینار رِنظر پرزی تو دل میں کشش محسوس ہوئی سوجا کہ جا کر دیکھوں ، پہنچامسجد میں اور پکڑا گیا،شاید بہاںعصرکے بعد بیان ہور ہاتھااس میں بیٹھ گیااور پھنسا۔اس کے بعدا پنے حالات میں لکھا کہ تصویروں اور کھلونوں وغیرہ کی دوکان تھی ، یہاں سے جاتے ہی سب كوكاث كاث كرجلا وُالا ـ ذريعه معاش و بي تها ، كو ئي اور ذريعه معاش نہيں تھاليكن عشق نے اتنی مبلت بھی نہ دی کہ وہ کچھ سوچتا کہ پھر کھاؤں گا کہاں ہے، اپنی تجارت ہی ساری تباہ کر دی اوراس کے بعد سارا جزیرہ ہی زیرآ ب آگیا، ماشاءاللہ! ڈاڑھی بھی رکھ ٹی اور سارے کے سارے حالات بہت بہتر ہوگئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔

### محبت الهبية مين ترقى كانسخد:

الله کی محبت بڑھانے کے لیے جو چنداشعار میں نے بتائے ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ بہتے ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ ہے۔ پہلے تو قرآن مجید کی آیت پڑھا کریں:

يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ (٥٣-٥٥)

(الله تعالی ان ہے مجت کرتے ہیں۔ اور وولوگ الله تعالی ہے مجت کرتے ہیں)
اس آیت میں الله نے اپنی مجت کا ذکر پہلے فر مایا کہ میں اپنے بندوں ہے مجت کرتا
ہوں ، پہلے میں محبت کرتا ہوں بعد میں میری محبت کا یہ پرتو ہوتا ہے کہ وہ بھی مجھ ہے محبت
کرتے ہیں۔ ایسی آیات ، ایسے مضامین پڑھا کریں ، سوچا کریں ، اشعارِ محبت سوچا
کریں ، اس ہے مصنوعی محبت ہی ہوجائے گی۔نفس و شیطان وھو کا دیں گے کہ تیرے
اندر محبت تو ہے ہی نہیں ، جھوٹے وعوے کیول کرتا ہے؟ ان کے دھو کے میں نہ آئیں ،
فقل محبت اتارتے ہیں ہیں ۔

ترس کچھ آچلا صیاد کو ہاں پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرواز بی پرواز بن جائے

ا ہے کام میں لگارہ ،لگارہ ،محبت کی باتیں کرتارہ ،ان شاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن پیر باتیں اثر لائیں گی۔

میں نے ابھی جو چندا شعار پڑھے تھے ان پرشاید کسی نو وار دکوا شکال ہو، پوری ہات تو وہی ہم سے جو ہمیشہ کا حاضر باش ہو، دوسرے لوگ پوری ہات نہیں ہمجھتے اس لیے ہوسکتا ہے کہ ان اشعار سے کسی کومیرے بارے میں خیال ہو کہ جو یہاں اس کے پاس آجا تا ہے کہ ان اشعار سے کسی کومیرے بارے میں خیال ہو کہ جو یہاں اس کے پاس آجا تا ہے اور یوں ہوجا تا ہے دیا ہو کہ کو جا تا ہے دیا ہو کہ کا تا ہے دیا ہو کہ کا تا ہو کہ کا تا ہو کہ کو بیات کی کا تا ہو کہ کیا کہ کی کا تا ہو کہ کی کا تا ہو کہ کا تا ہو کا تا ہ

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری جہال کوئی آیااور پھنسا، آیااور پھنسا ع

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں اس شعرے بظاہرتو یہ معلوم ہوتاہے کہ میں نے اسے پچھ کردیا۔اور کیا اے سوختہ جال پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

بظاہر سے معلوم ہوتا ہے نا کہ جو یہاں آیا تو میں نے اس پر پچھ پچونک دیا۔ بیاشکال ان لوگوں کو ہوسکتا ہے جو یہاں ہمیشہ کے حاضر باش نہیں بلکہ نو وار دہیں، بھی بھی آئے والے، وہ پوری بات بچھتے ہی نہیں اس لیے ان چیزوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان اشعار میں خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ میں جب مجلس میں بھی بیاشعار پڑھتا ہوں، تو وہ بات میرے دل میں ہوتی ہے، میں بہت کثرت سے اپنے طور پر بیاشعار پڑھتا رہا ہوں، میرے دل میں ہوتی ہے، میں بہت کثرت سے اپنے طور پر بیاشعار پڑھتا رہا ہوں، ایسار ہتا ہوں، ایسا ایسار ہی خودکو تو خطاب نہیں ہوتا، کوئی خودکو تو خطاب نہیں ہوتا، کوئی خودکو تو خطاب نہیں ہوتا ہے۔ جولوگ ہوتا ہے۔ جولوگ ہیں ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھ جا تیں چونکہ ان کے تیم پر اعتماد ہے کہ وہ بات سمجھ جا تیں گراس لیے میں اس چیز کی حاجت نہیں سمجھتا کہ ہر بار جب بھی بیاشعار مجلس میں پڑھوں تو اس کی میں اس چیز کی حاجت نہیں سمجھتا کہ ہر بار جب بھی بیاشعار مجلس میں پڑھوں تو اس کی وضاحت بھی کروں۔ ان اشعار میں خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ! تو خیرے دل کوئیا کردیا، تو نے کیا کردیا، خطاب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ! تو

ایک بات اور سمجھ لیں ، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اللہ کو ان الفاظ سے خطاب کرنا میچے نہیں جیسے ایک شعر میں ہے'' اے سوختہ جال'' اللہ کو سوختہ جال'' کہنا ،اس سے بھی زیاد وخطرناک اور س لیس ع

کیا جانے کس انداز سے ظالم نے نظر کی ظالم، ظالم کہددیا ظالم \_ خالم نے نظر کی کیا جانے کس انداز سے ظالم نے نظر کی

#### حالت بی دگرگوں ہے مرے قلب وجگر کی پھنکتا ہوں شب وروز پڑا بسترِ غم پر ہوتی ہے بری ہائے گئی آگ جگر کی

# بے پردگی کے فسادات:

اس فاتون نے بیکھا کہ جب ہم پردہ نہیں کرتے تھے تولوگ سٹیال بجاتے تھے،
جملے کستے تھے، مزمز کرد کھتے تھے اور قریب سے قریب تر ہوکر گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے پچھ عبرت حاصل کریں، اس سے ایک بات بیٹابت ہوتی ہے کہ لوگ بے پردہ عور تول کو بدمعاش بچھتے ہیں۔ اس نے خط میں بیلکھا ہے کہ جب میں نے پردہ کراتیا تو سب لوگ بہت دور رہتے ہیں، کنڈ یکٹر وغیرہ بھی نظریں جھا کر دور کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ غیر محرم کے سامنے چبرہ کھو لنے ہیں کئی گناہ ہیں اور ان میں سے ہرایک کبیرہ گناہ ہوں کی تفصیل ہیہ:

(1) لوگوں کی نظر میں بدکار بنتا۔
(1) لوگوں کی نظر میں بدکار بنتا۔

- 🕑 لوً لوں كو بدگماني ميں مبتلا كرنا ،لوگ أنبيس بدكار جمجيتے ہيں۔
- 👚 بدنظری، سیٹیاں ہجانے، جملے کئے کے گناہ میں لوگوں کو مبتلا کرنا۔
- اوگوں میں بدکاری کی رغبت پیدا کرنے کا سبب بننا بلکہ چبرہ کھولنا بدکاری کی دغبت پدا کرنے کا سبب بننا بلکہ چبرہ کھولنا بدکاری کی دغوت دیناہے۔

🙆 مردوں کے اشاروں سے خودعورت میں بدکاری کا خیال پیدا ہوجا نا۔

🕝 مردوں 🚅 کھلے مندمیل جول رکھنے والی عورتیں مردوں کومتوجہ کرئے گئی ہیں۔

سب سے بڑا گناہ یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کی علاقیہ

بغاوت ہے، بڑے ہے بڑا جرم معاف کیا جاسکتا ہے مگر بغاوت کو بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جاسکتا، بغاوت کی سزاقل ہے،صرف قبل ،صرف قبل ۔رسول التد صلی القد مذیبہ وسلم کاارشادے:

كُلُّ أُمَّتِنَى مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ (مُنْقَ عليه )

بڑے ہے بڑے گناہ معاف کیے جاسکتے ہیں گرکھلی بغاوت کواللہ تعالی بعق معاف نہیں فرمائیں گئے۔ ڈاڑھی کٹانا بعنی ایک منصی ہے کم کرنا اور منڈ انا بھی کھلی بغاوت اور نا قابل معافی جرم ہے۔

## حفاظت كاشرى وعقلي اصول:

سی کے پاس آگر مال ہوتو وہ اسے تفاظت سے رکھتا ہے یونہی ہاہر کھلائیں چھوڑ ویا۔ آگر کوئی سی مجلس میں بینیا ہو یا رہا ہو یا ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں کہیں جار ہا ہواوراس کے پاس بچھرقم ہوتو آگراس سے کہا جائے کہ بیروپ ایسانہیں ایسے اپنے سامنے رکھ لیس، کوئی خطرہ نہیں یا ہاتھ میں مضبوط پکڑلیں تو وہ ہرگز ایسانہیں کرے گا، کے گاکہ خطرہ ہے، حتی کہ خطرے کی وجہ سے اپنا بینک اکاؤنٹ سی پر ظاہر نہیں کرتے۔ ذراعقل سے کام لیس عقل سے ،اگر بیسا چوری ہوگیا تو زیادہ سے زیادہ کو آپیا

نقصان ہوسکتا ہے؟ اس میں کیا احتمالات ہوسکتے ہیں؟ ایک تو بید کہ بیسا واپس نہیں ملا نقصان ہو سکتا ہے، مال ہی کا تو نقصان ہوا اور اگرعورت پرکسی نے دست درازی کی تو عزت کا نقصان ،عزت بھی ، دین بھی دونوں چیزیں خاک ہیں مل گئیں۔

شرعاً عقلاً جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہےان کے پچھ مدارج اور مراتب ہیں: اسب ہے زیادہ ضروری دین کی حفاظت ہے۔ جان جائے تو جائے دین کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔

- 🛈 اس کے بعد جان کی حفاظت۔
- 🕝 اس کے بعد عزت کی حفاظت۔
- 🕑 سبہ ہے آخر میں مال کی حفاظت۔

مال کا درجہ سب ہے آخر میں ہے۔اگر کسی کی رقم چوری ہوگئی یا کوئی چھین کر لے گیا تو آخری درجہ ضائع ہوا، مال ضائع ہوا مگر جولوگ پردہ نہیں کرتے کرواتے انہیں میڈکر نہیں کہ اس ہے عزت بھی جاتی ہے دین بھی جاتا ہے، جن چیز وں کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے اس کی اسے پرواہ ہیں ،آج کے عقل مند کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ وین اورعزت کی حفاظت کی تو زیادہ ضرورت ہے، پیسا چھیا چھیا کر رکھتے ہو، بینک ا کا وُ نٹ بھی کسی کونبیں بتاتے اور مرغیاں کھلی جھوڑ رکھی ہیں، جہاں حیا ہیں جا نمیں ، جو سچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ایسا ہوتا ہے یانہیں؟ بات بیہ ہے کہ گناہ کا پہلاحملہ عقل پر ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست سے عقل ماری جاتی ہے، اتنی موٹی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر کوئی مال لے اڑااور کوشش کرنے ہے بعدوہ مال مل گیا تواس کا کیا گھِسا؟ سمجھ بھی نہیں ، وبیا کا وبیا ہی ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا اورا گر کوئی لڑکی کواڑا کر لے گیا خواہ وہ دوحار گھنٹے یا رو جارمنٹ کے لیے ہی کہیں لے گیا تو کیا باقی رہا؟ اگر عقل ہو، غیرت ہو، کچھ ذراسی شرم ہوتو مرجائے ڈوب کرمگر بات تو یہی ہے کہ آج کے مسلمان میں شرم وغیرت تو ہے بی تہیں۔

#### (YA)

#### سونے کے برتن:

جیب آباد کا ایک قصہ ہے، جنہوں نے مجھے بیقصہ بتایاان کے بھتیجے وہاں ڈی آئی جی تھے۔ ؤی آئی جی نے وہاں بلوچوں کوجمع کیا اور ان سے خطاب فرمانے لگے، پیرؤی آئی جی صاحب بھی بلوچ تھے،انہوں نے کہا کہ دیکھو! دنیا اتنی ترقی کرگئی اورتم لوگ ابھی تک آپس کے جھکڑے فساداور ماروھاڑ میں تھنسے ہوئے ہو،تمہارا علاقہ ابھی تک کتنا پسماندہ ہے، پچھتو ہوش سنجالو! ذرا ذرا ای بات برقش کردیتے ہو،کسی نے کسی کی ہوی ہے بات کر لی تو اسے قل کردیا، کسی پرایسے ہی شبہہ ہوگیا تو اسے قل کر دیا، رات دن پکڑ دھکڑ ، پکڑ دھکڑ ، پخھ ہوش سنجالو، دنیاتر تی کر گئی ہم بھی تر تی کرو ، آپس میں لڑ ائی جھگڑ ہےاورٹل وغیرہ ندکیا کرو۔ بیتقریرین کرایک بڈھا کھڑا ہو گیااوراس نے کہاحضور! بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن ( دیکھیے بڈھے نے کیسی بہتر بات کبی ) سونے کے برتن کو کتا جانے جائے یا اس میں ہے کھا تا پیتار ہے، گھنٹوں لگا رہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعال کرنا شروع کر دیا۔ ہماری بیویاں ہیں منی کے برتن اسے اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ لیا تو ہم اسے تو ڑ دیتے ہیں ، یہ مٹی کے برتن بیں، سونے کے نبیں اور تمہاری ہویاں سونے کے برتن ہیں انہیں کتے سونگھتے رہیں، حاشتے رہیں، ان میں یہتے رہیں، کھاتے رہیں، بس تم نے ذرا سے دھویا وہ ٹھیک ہو گیا۔ ؤی آئی جی صاحب کہتے ہیں میں تو اتنا شرمندہ ہوا کہ یانی بولیا، میں نے جلسہ بی ختم کر دیااس بڈھے نے مجھے بولنے کے لائق ہی نہیں جھوڑا۔

یہ سوچیں کہا گرکوئی مال اُڑا کر لے گیا تو کیا خرابی آئی، پھے بھی نہیں، اورا گر کوئی عورت کواُڑا کر لے گیا تو وہ تو قابل استعال نہیں رہتی، ہاں جن کے سونے کے برتن ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے بقول اس بلوچ کے، اللہ تعالیٰ اس بلوچ کواپی محبت اور زیادہ عطافر ماکیں۔ دوسرافرق مید که مال میں خودا شخنے کی صلاحیت نہیں ،کسی نے دور سے مال کی طرف دیکھا تو مال خود سے اس کی طرف اٹھ جائے ابیانہیں جبکہ عورت میں تو خوداڑنے کی صلاحت ہے۔

ای طرح ہے جب قصائی ہے گوشت لاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ چیل ا حیک کرنہ لے جائے ، گوشت کوڈ ھا نک کرلاتے ہیں۔ بیسوچیس کہ اگر چیل گوشت لے گئی تو دوحیار بوٹی کا ہی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا،عورت کوئی لے گیا تو عزت اور دین دونوں کا نقصان \_ گوشت کی حفاظت کا اتنا اہتمام مگرعورت کی حفاظت کا ابتمام نہیں کرتے تو ہتائیے کہ گناہ کا پہلا وبال عقل پر پڑا ہے یانہیں؟ عقلوں پر پڑ گیا، یہ پردہ عقلوں پر بڑچکاہے، پہلی ہات بیرکہا گر گوشت لے جائے تو ہوسکتا ہے کہ و وآپ کے شور میانے پر کہیں گوشت کو بھینک دے یا اس ہے جھوٹ جائے تو آپ گوشت کو دھوکر استعال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہدکہ گوشت میں اڑنے کی صلاحیت نہیں کہ چیل نے دور ہے کوئی توجہ ڈالی اور گوشت آ ہے کے باس سے اڑ کرخود ہی بھا گا چلا جار ہا ہے جبکہ عور تیں تو خود ہی بھاگتی ہیں ،اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ۔عقلی لحاظ ہے دیکھیں کہلوگ میے کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، چیلوں سے بچانے کے لیے گوشت کی خوب حفاظت اورنگرانی کرتے ہیں مگرجن کے اڑ کر جانے ہے کوئی تدارک نه ہوسکے اس کا کوئی اہتمام نہیں ، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔عزت چلی جائے تو کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنے ہی سال گزر جائیں عزت واپس آنے کی کوئی صورت نہیں، دین کے نقصان کی تو پھر بھی تلافی ہو سکتی ہے کہ تو بہ کر لے مگر جوعزت چلی گئی وہ واپس کیسے آئے گی؟ وہ تو مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگول کے ذہن میں رہے گی کہاس کی عزت چلی گئی۔اڑانے والےاڑا کرلے جاتے ہیں اور بیاڑ جاتی ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خود ہی کسی کوسیٹی بجادیں ، یہ بھی بعید نبیس کہ کوئی اچھا سالڑ کامل گیا ، وہ توسیٹی ہیں بجار ہاتھا یہ حضرۃ صاحبہ خود ہی سیٹی بجادیں ،ایسے بھی ہوسکتا ہے۔

### عملى تبليغ كااژ:

اس کیکچرار کی تحریم میں مزید ایک بات بیتی کہ میں نے اپنی شاگردوں کو چاور اڑھوادی ہے اور کنی الیک خواتین جنہوں نے عبا پبننا چھوڑ دی تھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بیتا بت ہوا کہ انسان جس حد تک خود ممل کرتا ہے اس کی تبلیغ میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے، اس کی عملی تبلیغ کا بیاثر ہوا کہ کالنی کی کڑیوں نے جا دریں اور چھورتوں نے اپنے عبانکال کر پہننے شروع کردیے۔ زبانی تبلیغ جا دریں اور چھورتوں نے اپنے عبانکال کر پہننے شروع کردیے۔ زبانی تبلیغ جسی ضروری ہے کیکن اس کے ساتھ میں تھے جب انسان اپنے عمل کو سدھارت ہے تو اس کی تبلیغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے بیکھا ہے کہ اس کے شعبے کی تبلیغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے بیکھا ہے کہ اس کے شعبے کی سر براہ نے کہا کہ کچھے کیا ہوگیا؟ تیراد ماغ خراب ہوگیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل وکرم سے ۔ اس پر جھے ایک وصد یاد آگیا۔

### ایک فوجی کا قصہ:

ایک نیوی کا فوجی بہاں بیان میں پہنچ گیا، پہلی بار آیا اور پھنسا، حالانکہ اس ون وزارہی کے بارے میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی ہی بس اللہ کی مجت کی با تیں ہوتی ہیں، اس نے جا کر ڈاڑھی رکھ لی، فوج میں اصول ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کے لیے پہنے بڑے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے لیکن اس میں محبت کا غلبداور جوش ایسا بھا کہ اس بڑے اجازت لینی پڑتی ہے لیکن اس میں محبت کا غلبداور جوش ایسا بھا کہ اس نے اجازت لیے بغیر ہی ڈاڑھی رکھ لی۔ کپتان نے بوجھا کیا شیو بڑھ گیا ہے؟ تو اس نے اجازت کیوں رکھ لی، اس پرسزا نے کہا کہ شیونیس بڑھا، ڈاڑھی رکھی ہے۔ اس نے کہا بلاا جازت کیوں رکھ لی، اس پرسزا ہوگی۔ وہ فوجی جواب ویتا ہے کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے گر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ ہوگی۔ وہ فوجی ایسا نے افسر کو جواب ویتا ہے کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے مار ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ نے کہا کہ تجھے گولی ہے اڑاد یا جائے گا تو فوجی نے کہا میں نے پہلے ہی کہد دیا کہ گردن تو

کن کتی ہے ذارُ تھی نہیں کن سکتی۔ اسے بحری جہاز کی جیل میں بند کردیا گیا بھر وہاں
ہے نکال کرشہر کی جیل میں رکھا، بہت وحمکیال دیں کہ بمیشہ بمیشہ قید میں ربوگے، گولی
مار دی جائے گی، ایسے کردیا جائے گا، ایسے کردیا جائے گا، بہت تخق کی، بعض بڑے
بڑے افسروں نے جاکرا ہے مجھایا کہ تو تو ڈاڑھی رکھ کردین کو برنام کررہا ہے، تجھے گولی
مار دیں گے یا نوکری سے نکال دیں گے تو اس طرح دین بدنام ہوگا۔ وہ بے چارہ ڈرگیا
لیکن اللّٰہ تعالیٰ دشگیری فرماتے ہیں:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 0 (٢٩-٢٩)

(جولوگ ہمارے رائے میں کوشش کرتے ہیں۔تو ہم ان کوضرور بالصرورانے رائے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے) ارے! ذراسا قدم تواٹھاؤ ذراسا قدم پھردیکھیے اللّٰہ کی مدد کیسے ہوتی ہے، پچھارادہ تو کرو، ایک شخص کو اللہ تعالی نے واسطہ بنادیا، فوج کی جیل میں جہاں بہت شخت یا بندیاں ہوتی ہیں، کوئی مل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے اس مخص کو واسطه بنادیا وہ میرے پاس فتویٰ لینے آیا تو یہاں ہے بیفتویٰ لکھا گیا کہ جس افسرنے ا ہے جیل میں بھیجا ہے وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے ،اس فوجی ہے معافی مانگے اورائے فوراً جیل ہے نکالے،اگریہافسراییانہیں کرتا تو حکومت پرفرض ہے کہ کسی بہت بڑے میدان میں برسرِ عام اس وشمنِ اسلام زندیق کی گردن اُڑائے، اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو ایسی بے دین حکومت کومسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں، دنیا وآخرت میں اسلام دشمنی کے برے انجام اور ذلت ورسوائی کا انتظار کرے۔ ایسے فتوے نکلتے ہیں یہاں ہے۔ فتویٰ جب فوجی کے پاس پہنچا تو جوبھی افسر آتاوہ اسے فتویٰ دکھا دیتا، انہوں نے بتایا کہ میں جے بھی کسی افسر کوفتویٰ دکھا تا تو وہ بھیگی بلی کی طرح بھاگ جاتا۔ بالآخر اس فوجی کور ہا کردیا گیا، ملازمت بھی بحال کردگئی اورسارے مقدمے تم کردیے گئے۔

انہوں نے اپنے بیتمام حالات مجھے لکھے پھراس کے بعدلکھا کہ میں جب اپنے گاؤں گیا تو میری سالی جاریائی پر بیٹی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے گئی آؤیباں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ! میں نے کہامیں تیرے ساتھ بیٹھ جا تا تھا اب تو کیوں بدل گیا؟ میں نے کہا اب نہیں بدلا پہلے بدلا ہوا تھ فطرت ہے، اب میرے اللہ نے مجھے ہوایت دے وی تو فطرت پر واپس آگیا۔ اس کی خرار نے جیسے کہا نا میں کہ د ماغ پہلے خراب تھا اب تو ٹھیک ہوگیا ای طرح اس فوجی جوان نے بھی کہا کہ پہلے مدلا علی ترم وکرم کا معاملہ فیک نہیں تھا اب ٹھیک ہوگیا ہوں۔ اللہ تعالی سب کے ساتھ اپنے رقم وکرم کا معاملہ فرمائے۔

#### چېرے کا پرده:

آخر میں ایک بات! اس خاتون نے لکھا ہے کہ بہت ی عورتوں نے بیجی کہا کہ چہرے کا پر دوتو ہے ہی نہیں۔ پر دے کے بارے میں لوگوں میں بہت جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے تعلق جھوڑ دیا، علماء سے تعلق جھوڑ دیا، اگر اللہ کے کلام سے تعلق باقی رہتا، علماء سے تعلق اور جوڑ باقی رہتا، پو چھتے رہتے تو ایس جہالتیں اور گراہیاں امت میں نہ پھیلتیں۔

# پردے کے بارے میں ملحدین کا خیال باطل:

ملیدلوگوں کا خیال ہے کہ غیرمحارم سے بلا حجاب بات کرنے میں پھے حرج نہیں ، کہتے اس کے درج نہیں ، کہتے اس کے درج نہیں ، کہتے اس کے درج نہیں از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہیں کے بارے میں جو تھم ہوا:

﴿ وَإِذَا سَالَتُ مُو هُ مِنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُ مِنْ مَتَاعًا فَاسْئَلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُ مِنْ مَتَاعًا فَاسْئِلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُ مِنْ مَتَاعًا فَاسْئِلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُةُ مُو هُ مِنْ مَتَاعًا فَاسْئِلُو مُنْ وَرِدِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا مِنَ ارْوَانَ مَطْہِرات سے کوئی چیزطلب کروتو پردے کے چھے ہے۔

طلب کرو)

اوراس آیت میں جو تھم ہے:

﴿ يُنْفِسَاءَ النَّبِي لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ (٣٣-٣٣)

(اے نبی کی بیبیو!تم معمولی عورتوں کی طرح نبیں ہواگر تم تقویٰ اختیار کروتو تم ہو لئے میں نزاکت مت کرو)

یہا حکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عظمت کی وجہ ہے ہیں ،اس لیے اس سے عام عورتوں کے لیے پردے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ان ملحدین کے اس باطل خیال کے دوجواب میں:

اس كى دجرائ آيت مين الله تعالى نے آگے بيان فرمائى ہے:
 ﴿ فَيَسَطُسَعَ اللّٰذِي فِسَى قَلْبِ ﴿ مَسْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفَ ﴾
 (٣٢-٣٣)

( کہ ایسے شخص کو لا کچ ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اور قاعدے کے موافق بات کہو)

بدوجه توغيراز واج مين كهين زياده بوسكتي ہےاور فرمايا:

﴿ ذَٰلِكُمُ اَطُهَرُ لِقُلُو بِكُمْ وَقُلُو بِهِنَّ ﴾

( میتھم تمہارے دلول کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگ کا باعث ہے )

اس سے نابت ہوا کے حکم حجاب عظمت از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی وجہ سے نہیں بلکہ طہارت قلوب کی وجہ سے بے حالا نکہ وہ تو نہایت پاک باز تھیں اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع میں ان کی تطہیراور پاک دامنی کا مقام بیان فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ

تَطُهِيُرُاه﴾ (٣٣–٣٣)

ائے نبی کے گھر والو! اللہ تعالی کو یہ منظور ہے کہتم سے آلودگی کو دورر کھے۔ ادرتم کو پاک صاف رکھے )

اوران سے دینی ضروت سے پچھ بات کرنے، مسائل شرعیہ معلوم کرنے جومرد آتے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جن کا تقویٰ وہ تقویٰ ہے کہ اس پر فرشتوں کو بھی رشک آئے ، جن کی پاک دامنی کی شہادت اللہ تعالی قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ بیدوہ لوگ ہیں جن ہے ہم راضی اوروہ ہم سے راضی :

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرُضُوا عَنَّهُ ﴾ (٥٨-٢٢)

''ان سے اللّٰدراضي اور و داللّٰد ہے راضي ''

اور قرمایا کہ ہم نے سب کو بخش دیا:

﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى ﴾ (٣-٩٥)

''اللّٰہ نے سب ہے بہترانجام کا دعد ہ فر مایا ہے۔''

ذراغور سیجے! یہ عورتیں کون ہیں؟ سید عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیویاں جنہیں اللّٰہ تعالی نے پاک کردیا ہے، امت کی مائیں ہیں جوامت کے ہرفرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حرام ہیں اور مردکون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم جیسی مقدس ہستیاں اور کام کیا؟ دینی مسائل یو چھنا، ایسے موقع پراللّٰہ تعالیٰ کا حکم ہور ہاہے:

﴿ يَنِسَآءَ النَّبِي لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْفَولِ فَيَسُمَّعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴾ بِالْفَولِ فَيَسُمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴾ (٣٢-٣٣)

(اے نبی کی بیبیو! تم معمولی عورتوں کی طرح نبیس ہوا گرتم تقوی اختیار کروتو تم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے خص کولا کی ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔اور قاعدے کے موافق بات کہو) یہاں ایک بات خوب جھے لیں امہات المونین جو کہ مطہرات تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کردیا تھا ان کے بارے میں توبیہ وہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ جب کسی غیرمحرم ہے بات کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیہ کتم کیوں فرہایا کہ نزاکت سے بات کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیہ حکم کیوں فرہایا کہ نزاکت سے بات نہ کریں؟ اس کا مطلب بیہ ہے کہ عورتوں کی آواز میں جو طبعی و بیدائتی نزاکت ہوتی ہے اسے خشونت و خشکی سے بدلیس ، بنطکف درشتی اور روکھا بین پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

بیتو از داج مطبرات رضی الله تعالی عنهن کو مدایت فرمائی اور حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کوکیاارشاد موتاہے؟:

﴿ وَإِذَا سَالُتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾

(جبتم ان از واخ مطہرات ہے کوئی چیز طلب کر وتو پر دے کے پیچھے ہے طلب کرو)

جب ان تُدی صفات حضرات وخوا تین کے لیے قلوب کی طبیارت کا اس قدر اہتمام فرمایا تو دوسرے مسلمان اس سے کیسے مشتنی ہو سکتے ہیں؟

والد بین اس کے باوجود صحابیات رضی الله تعالی عنهن آپ صلی الله علیہ وسلم بوری امت کے لیے بمنزلہ والد بین اس کے باوجود صحابیات رضی الله تعالی عنهن آپ صلی الله علیہ وسلم سے پروہ کرتی تھیں، اگر بقول ملحدین امہات المونین رضی الله عنهن کی عظمت کی وجہ سے صرف انہی کے لیے پرد سے کا تھم تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات واقد س سے صحابیات رضی الله تعالی عنهن نے بردہ کیوں کیا؟

عورتوں کو پردے کے تکم کی علت خوف فتنہ ہے گر چونکہ بیعلت خفیہ ہے کہ نہ معلوم کے شہوت ہو سے نہ ہو، کس وفت ہوکس وقت نہ ہو، کس پر ہوکس پر نہ ہووغیرہ اس لیے مدار تکم سبب ِ ظاہر پر ہے۔ پردے کے بارے میں پچھفصیل سجھ لیں۔

# پردے کی دوشمیں:

پردے کی دوقتمیں ہیں:

- 🛈 فی نفسه به
- 🕑 للعارض\_

### **ن فی** نفسہ

ایسا پر دہ جس میں کوئی فتنہ ہویا نہ ہواورخواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہر حال میں کرتا ہے، حالت ِنماز میں جتنا جسم ڈھکنا فرض ہے اس کا بیتھم ہے۔ یہ پر دہ فی نفسہ کہلاتا ہے۔

#### ⊕للعارض:

پردے کی بیشم فتنے کے پیش نظر ہے یعنی چبرہ کھولنے میں فتنہ ہے اس لیے چبرہ وُصکنے کا حکم ہے چبرے کا پر دہ فی نفسہ بیس بلکہ للعارض ہے۔

جہاں علت کا معلوم کر نامشکل ہوتا ہے وہاں سبب کوعلت کے قائم مقام قرار دے
دیا جاتا ہے جیے سفر میں رخصت کی علت مشقت ہے مگر اسے معلوم کرنا مشکل ہے،
طبائع مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، کوئی سومیل سفر کر کے نہیں تھکتا اور کوئی تھوڑا ساسفر
کر کے تھک جاتا ہے اس لیے شریعت نے سبب مشقت یعنی نفسِ سفر ہی کو علت کے تھکم
یعنی مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا کہ سفر ہے تو مشقت ہے اس لیے روز ہندر کھنے
کی اجازت ہے اور نماز قصر پڑھنے کا تھکم ہے۔ دو سری مثال سے ہے کہ سونے سے وضوء
نوٹ جاتا ہے اس کی علت خروج رہ ج کے کوئکہ ہوسکتا ہے کہ سونے کی حالت میں خروج
رہ ہوگیا ہوگر چونکہ میں علت مخفی ہے اس لیے سبب تھم یعنی خیند ہی کوخر و بے رہ کے کا قائم
رہ کی ہوگیا ہوگر چونکہ میں علت مخفی ہے اس لیے سبب تھم یعنی خیند ہی کوخر و بے رہ کے کا قائم
مقام قرار دے کر اس سے وضوء ٹوٹ جانے کا تھم دے دیا گیا، خروج رہ کے کہ او تو بھی
مقام قرار دے کر اس سے وضوء ٹوٹ جیں یعنی حقیقہ وضوء ٹوٹا ہویا نہ ٹوٹا ہولیکن حکما وضوء

ٹوٹ گیا۔ای طرح پردے کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ تو فتنے کا اندیشہیں فلاں تو ہمارے ہاپ کی طرح ، فلاں بیٹے کی طرح ہے، دیور سے ہملا کیا خطرہ؟ چچازادتو ہمارے ہمائی ہیں، اس قسم کی با تیں ملحدین کی نکالی ہوئی ہیں، فتنے کا اندیشہ ہویا نہ ہوہر عورت کو تمام غیرمخارم سے پردہ ہے خواہ کوئی شخ وقت ہو، ولی ہوسب سے پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوسی معنی میں کمل مسلمان بنادیں۔ وصل اللّهم و بارک و سلم علی عبدک و رسولک محمد و علی اللہ و صحبه اجمعین و الحمد الله رب العلمین





وعظ في العظم في عظم خفرات من من من العرض التا يال

> ناشىر **كتاكېگىلى** ئىلىمآبادئا –كابى ...ە،

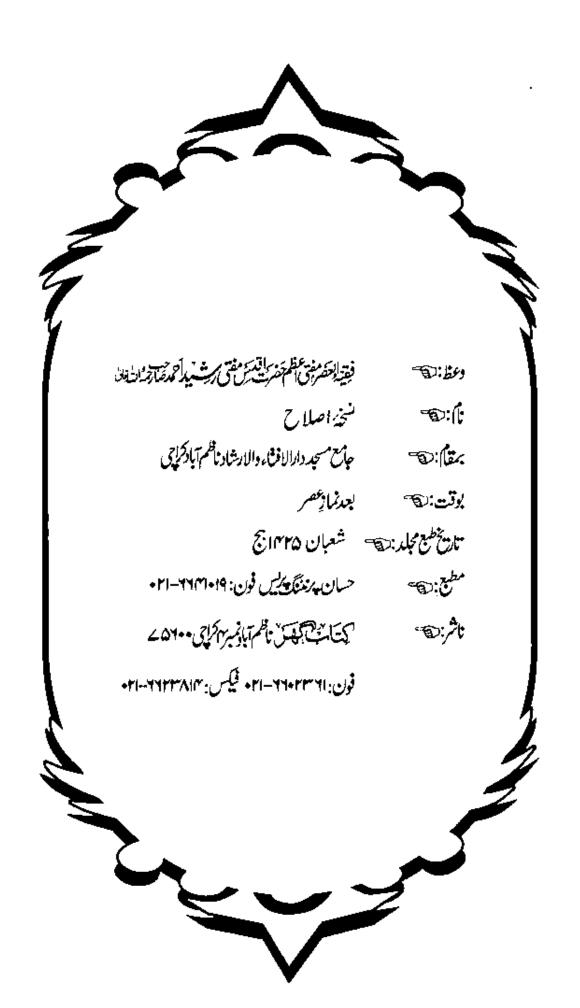

#### 

# وعظ

# نينخداصلاح

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لِللهِ مِن شُرُورِ أَنَفُسِنَا وَمِن سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُورِي لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَا اِللهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَا اِللهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطٰنِ الرَّجِيَّمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيَّمِ. وَفِي الْاَرُضِ اَيْتَ لِّلْمُوقِنِيُنَ٥ وَفِي اَنْفُسِكُمُ ﴿ اَفَلاَ تُبُصِرُونَ ٥ (٢١،٢٠-٥١)

ترجمہ: ''اور زمین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ کیاتم کود کھلائی نہیں دیتا؟''

#### درس عبرت:

مکہ مکرمہ سے ایک خط آیا ہے انہوں نے اس میں بہت عبرت کی ہات کھی ہے۔ میں بھی یہاں بیہ بتا تار ہتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جا کرانسان پراپنی حقیقت واضح ہوتی ب- میں کیا ہوں؟ اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے، بیت الخلاء میں جانے کے بعد کہاور عبب کا علائ ہوتا ہے حضرت تعییلی علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی قرآن مجید میں عیسائیوں کے رومیں فرماتے میں کہ یہ دونوں کو اللہ مانے میں الدتعالی قرآن مجید میں عیسائیوں کے رومیں فرماتے میں کہ یہ دونوں کو اللہ مانے میں اور نیسی علیہ السلام کو اللہ کا میٹا کہتے ہیں ان پر اللہ تعالی یوں رَ وفر ماتے ہیں:
کافا یا شکل الطّعامُ ط (۵-20)

یہ دونوں تو کھاتے ہیتے تھے، کھانے کامخاج ہینے کامخاج وہ اللہ کیے بن سکتا ہے،
عارفین نے اس پر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بہتو فر مایا کہ کھانا کھاتے تھے اس سے بڑھ
کر اس میں ایک اطیفہ اور ہے وہ بہ ہے کہ جو کھائے گاہے گا وہ بول و براز بھی لاز ،
کرے گاتو جو کھانے اور پینے کامخاج ہے وہ بول و براز کا بھی مختاج ہے، فر مایا وہ کھانا کہ است جس تھے۔ اور پینے کامختاج ہے وہ اول و براز بھی کرتے تھے، بول و براز جیسی نے است جس کے اندر سے نگلتی ہے وہ اللہ کیسے بن گیایا اللہ کا بیٹا کیسے بن گیا؟ بہت الخابی میں جا کرائی کاظہور ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔

ایک شخص نے کہیں پا خاند دیکھ کر کہا کہ کیسا بد بودار ہے غائبانہ پاخانے کی طرف ہے آواز آئی اس نے کہا کہ میں تو بہت ہی عمدہ غذا تھا بہت عمدہ غذا، قور مد ہوگا، چاول ہوں گے میں تو بہت ہی خوشبودار مقوی اورلذیذ ہوں گے، گوشت ہوگا، دودھ ہوگا، کچل ہوں گے میں تو بہت ہی خوشبودار مقوی اورلذیذ غذا تھا جب تیرے اندر گیا تو تیری خوست نے مجھے بد بودار کر دیا، اب مجھ سے نفرت کرتا ہوا، خوشبو بد بو ہے بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی و خیال ہوسکتا ہے کہ بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی و خیال ہوسکتا ہے کہ بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی و خیال ہوسکتا ہے کہ بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی و خیال ہوسکتا ہے کہ بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی و خیال ہوسکتا ہے کہ مکم نے بینے اور بول و براز کی حاجت نہ ہوتی تو ہم عبادت بہت زیادہ کرتے نہ کمانے کی ضرورت نہ کھانے پینے کی انسان اسی لیے تو کما تا ہے کہ کھانے پینے کا دھندالگا ہوا ہوں و براز کی حاجت نہ ہوتی تو وقت بھی نے جا تا اور وضو بھی بار بار نہ کرنا پڑتا ہوا ہوں میں اللہ تعالٰی کی قدرت خوب عبادت کرتے ۔ عارف بیہ بچھتا ہے کہ ان سب چیزوں میں اللہ تعالٰی کی قدرت

ظاہر ہوتی ہے، اینا بحز ظاہر ہوتا ہے، شکتگی پیدا ہوتی ہے، بہت ہے لوَّ سَجَمْ موسِّنے والے بھی خدائی کا دعویٰ کرویتے ہیں بہت ہے ایسے گزرے ہیں۔ایک کا ٹانتھااس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ، کانے (ایک آنکھ والے) نے کہا کہ میں اللہ ہوں لوگوں نے کہا کہ اللہ بھی کا نابھی ہوا؟ کہتا ہے بندول کا امتحان لینے کے لیے کا نابنا ہوا ہوں ،اپنے بندول کا امتحان لے رہاہوں کون مجھے مانتا ہے کون نہیں مانتا، جومیرے سے بندے ہیں وہ کا نا ہونے کے باوجود مجھے مانیں گے۔ایسا نالائق ،تواگر یہ بول و براز کا دھندا نہ ہوتا تو ہرانسان یہی کہتا کہ میں القد ہوں وہ تو ایک کانے نے کہد دیا یہاں تو سارا دھندا ہی یوں ہے، برخض خودکواللہ ہی سمجھتا ہے اپنی بات کواٹی نفس پرستی کوالتہ پرسی پر مقدم رکھتا ہے جواینے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کے حکم کوپس پشت ڈال دیتا ہے تو بتا یئے خود کوالقد بلکہ اللہ ہے بھی بڑا سمجھتا ہے یانہیں سمجھتا؟ کھا بھی رہاہے، بی بھی رہاہے، نکال بھی ریاہے،اس کی نعمتوں کا تحاج بھی ہے،سب کچھاس کا دیا ہوا کھا تاہے بہنتا ہے اس کے باوجود ایسا نالائق کہ پھرانی بات کوانے مالک کی بات برمقدم رکھتا ہے اس لیے بیت الخلاء ذریعهٔ اصلاح ہے۔اس ہے استفادہ کیا کریں سوجا کریں مراقبہ کیا کریں۔ اپنی حقیقت کوسوچیں کہ ہم کیا ہیں اس ہے اپنی حقیقت واضح ہوتی ہے اس میں جا کر انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے جب اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی بدولت اینے مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

مکہ مکرمہ ہے آنے والے خط پر بیان شروع ہوا تھا خط لکھنے والے کے قلب میں بیت الخلاء ہے استفادہ کا وقت، دن، تاریخ بیت الخلاء ہے استفادہ کا وقت، دن، تاریخ جمری اور تاریخ عیسوی سب تفصیل کھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے قلوب میں یہ اہمیت عطا فرما کمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرما کمیں ۔اس کے جواب کو کٹر ت ذکر وفکر اورا پی معرفت و محبت کا ذریعہ بنا کمیں اب ان کا خط سنے۔

#### استرشاد:

السبت ٨١رمحم س٥٠١١ جرى مطابق١١٦ اراكوبرس١٩٨٢ عيسوى، بنده فجركي نمازك لیےاٹھا، بیت الخلامیں بہ خیال آیا کہ اور لوگوں کے تو قلب وروح وغیرہ حاری ہوتے ہیں اور بندہ کا سواء سبیلین کے کچھ جاری نہیں ہوتا شایداس لیے کہ بندہ کے اخلاق ہی تجاری ہیں اور ذکر وشغل بھی نہیں کریا تااس پر بیت الخلامیں ہی چندا بیات موضوع ہو گئے \_ لطائف مشائخ کے رہتے ہیں جاری مگر بندہ اب تک ہے کیوں اس سے عاری؟ نہ کیوں روح اخلاق ان ہی ہے سیکھیں کہ اخلاق بندہ کے ہی سب تجاری نہ ہو سیجھ بھی حاصل یہ بندہ کو بس ہے که مالک کا تا زندگی ہو پجاری رہے ان کی جانب توجہ ہماری کئے اس طریقہ ہے پھر عمر ساری ستاتا ہے بندہ کو اے مُدعی کیوں؟ رے گا ہیشہ یہ ان کا بھکاری کریں حضرت شیخ جو اس کی اصلاح جزا اس کی اللہ دے ان کو بھاری سلامت رہے ان کا سابیہ سرول پر جدائی نہ ان ہے بھی ہو ہاری

نسخهٔ اصلاح:

نعظ اصلاح كاحاصل بك كثرت ذكر فكريعني ذكرالله كثرت سے جاري رہاور

فکرے مراد ہے سوچنا، روزانہ کچھ وقت نکال کرسوچا کرے کہ پوری و نیا اوراس کا سب ساز وسامان اور تمام نفسانی لذات وخواہشات سب فانی ہیں ایک روز مرنا ہے، قبر میں اتر ناہے پھر حساب و کتاب ہے پھر جنت یا جہنم ، سوچے کہ میرے اعمال جنت میں لے جانے والے اعمال کررہا ہوں ، ای طرح جانے والے اعمال کررہا ہوں ، ای طرح اللہ تعالی کے بجائب قدرت ، اس کے احسانات وانعامات کوخوب ول لگا کرسوچا کرے کھڑت نز کروفکر کی بدولت ول میں اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوتی ہے جے در دول اور نو یہ قلب کہتے ہیں، لطائف جاری ہونے سے بہی مقصود ہے۔

#### در دول كااثر:

در دِ دل کا بیرکرشمہ ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نفسانی خواہشات اپنے احباب وا قارب اور حکام وسلاطین غرض بیر کہ تمام دنیا کی رضا پر مقدم رکھتا ہے اور اس کا حال بیہ وتا ہے \_

اگراک تونبین میرا تو کوئی شےنبین میری جوتو میرا توسب میرا فلک میرا زمین میری شنستین شن

سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہے مرنظر تو مرضی جاناناں چاہے بس اس نظر سے دکھے کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہے کیا کیا نہ چاہے

ای طرح این محبوب حقیقی کی رضاجو کی پراپی تمام نفسانی خواہشات یعنی گنا ہوں کے تقاضے قربان کردیتا ہے محبوب کی رضاحاصل کرنے کی فکراوراس کی ناراضی کا خوف، ہروقت اس کے ول ود ماغ پر مسلط رہتا ہے اس لیے وہ گناہ کے تصور ہے بھی لرز جاتا

ے اس طرح اس کی زندگی تمام گنا ہوں ہے پاک وصاف ہوجاتی ہے اور ول اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہروفت سرشار رہتا ہے جس کی بدولت آخرت کے علاوہ و نیامیں بھی انتہائی راحت وسکون بلکہ ہے انتہائشراح وسرور کی زندگی بسر کرتا ہے ،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کو ایسی حیات طیبہ عطافر ما کمیں ، ان کے خط میں طلب اصلاح منظوم ہے اس لیے نوی اصلاح بھی منظوم لکھا گیا:

#### ارشاد:

رہے آکر جاری رہے فکر ساری نه چھوٹے یہ جب تک کہ ہے سانس جاری لگا رہ ای میں کہ ہے اختیاری یمی تیغ ہے سب حجابوں یہ بھاری نہ چھوٹے مجھی ہاتھ سے یہ کثاری یہ شمشیر بر ال ہے وہ بھی دو دھاری یہ نفس اور شیطان کی رگ برے آری لگاتی ہے دونوں یہ یہ ضرب کاری جہاں ذکر، بس سانی اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری یعنی ذکر کی بدولت نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت ہوجاتی ہے نفس سانپ کی طرح پٹاری میں بند ہوجا تا ہے اور شیطان مداری جیسا تما شاد کھا کر بھاگ جاتا ہے \_ جہال ذکر، بس سانپ اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری

کٹیں گی اس سے رگیں باری باری نہ ہوگی سوا اس کے مطلب برآری نه ہر گزشمهی جھے یہ غفلت ہو طاری وگرنہ رہے گا تو عاری کا عاری ہوا اس ہے غافل تو اے دل سمجھ لے ہے دنیا میں ذلت تو عقبی میں خواری جو تو باغ دل کے مزے حابتا ہے ہے مردہ دلوں کی یہی آبیاری دل وجال کی لذت، دہن کی حلاوت اس سے گلستان ہے ول کی یہ کیاری مرے دل کی فرحت ،مری جال کی راحت یہ شیر وشکر ہیں مرے تن میں ساری تری ہاتمی بیارے! ہیں کیسی یہ پیاری ولاری میں پاری، یہ پیاری ولاری کہیں کا نہ حجوڑا ہوئی جب سے ألفت تمهاری، جاری، جاری تمهاری یہاں لفظ تمہاری اول وآخر میں اور لفظ ہماری درمیان میں لانے ہے بیہ بتا نامقصود ے کر محبت کا مبدأ ومنتهی اللہ ہی ہے جومحبوب حقیقی ہے۔ کہیں کا نہ جھوڑا ہوئی جب ہے الفت تمہاری جاری، جاری تمہاری

محبت یہ کیا ہے؟ برهی آه وزاری

بڑی بے قراری، بڑی بے قراری

دل وجیثم دونوں میں طوفاں بیا ہے ادھر شعلہ باری، أدھر لاله زاری

لفظ لالدزاری میں بینکتہ تو ظاہر ہی ہے کہ آنسوؤں میں گل لائہ جیسا سرخ خون ہے دوسرا نکتہ بیہ ہے کہ ہومیو پیتھک میں گل لالہ یعنی پلسٹیلا کے مریض کی خاص علامت بات بات پرزیادہ رونادھونا ہے، تیسرا نکتہ بیہ ہے کہ گل لالہ کے مریض پر ہننے اور رونے کا بہت جلد جلد تو ارد ہوتا ہے اس کا بیان آ گے اشعار میں یوں آرہا ہے رح

ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری چوتھا نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کے مریض کے جسم میں مختلف حصوں میں جگہ بدلنے میں است میں جب میں میں جگر ہو ہے ۔۔۔ یہ میں میں

والے در دہوتے ہیں اس کا بیان بھی آ گے یوں آ رہاہے ع خوشا درد از تو کہ تیار داری

پانچواں نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کا مزاج گرم تر ہے بیمزاج عاش ہے۔ چھٹا نکتہ بیگل لالہ پرداغ فراق \_

دل وچیتم دونوں میں طوفاں بیا ہے ادھر شعلہ باری اُدھر لالہ زاری نہ جانے ہیے کیا کردیا تو نے جاناں؟ ترے بی کرم پر ہے اب جال بھاری لگا تیر دل میں ہوئے نیم لبل زہے دل سیاری زہے جاں ناری تری زلف بیجیاں میں ہوں یون پریشاں تری زلف بیجیاں میں ہوں یون پریشاں ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری

اس شعر میں رموز طریقت ہیں اس کی حقیقت صرف اہلِ معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس کی لذت ہے صرف وہی آشنا ہوتا ہے جسے بیہ مقام حاصل ہو، اس شعر کے ووسرے مصراع میں گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بتا چکا ہوں۔

تری زلفب پیچاں میں ہوں ہوں پر بیٹال ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری تصور میں تیرے میں سب کھوچکا ہوں ہوئی دن بھی گرزا ہوئی شب گزاری تری یاد نے مجھ کو ایسا ستایا اسی میں تریخ کی عمر ساری اسی میں تریخ گی عمر ساری کہی تو کئے گی جدائی کی ساعت کہی تو کئے گی یہ اشک باری کہی تو کرے گی ہے اشک باری کہی تو کرے گی ہے اشک باری کمری دل گذاری مری جاں فگاری مری جاں فگاری نہیں، بلکہ یہ بھی تری بی عطا ہے خوش درد از تو کہ تیار داری

یباں لفظ درد میں بھی گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بیان ہوچکی ہے \_

> نہیں، بلکہ سے بھی تری ہی عطا ہے خوشا درد از تو کہ تیار داری سے کیا تجھ سے زاہد! کہوں ماجرا میں ان آ ہوں میں پاتا ہوں وہ دل زبا میں لفظ ماجرا کے لغوی معنیٰ کے استحضار سے لطف دوبالا ہوجاتا ہے۔

#### یہ کیا تھے ہے زاہد! کہوں ماجرا میں ان آہوں میں یاتا ہوں وہ ول رُبا میں

یہ اشعار وجدان کے سانچ میں ڈھلے ڈھلائے نکالے ہیں، ہر لفظ اوراس کا محلِ وقوع قلب کی ایک خاص کیفیت کا ترجمان ہے، کسی لفظ کی تبدیل یا تقدیم و تاخیر ہے مقصد فوت ہوجا تا ہے، کیفیت واردہ کی صحیح ترجمانی نہیں ہویاتی۔

اشعار کی ترتیب بھی مقاماتِ سلوک کے تحت وجدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کشر ت نے ذکر وفکر کی لذت سے نوازیں، اس کی بدولت شوقی وطن اپنی محب اور ہدایت کی طرف لے جائیں (نسخۂ اصلاح نامی پرانی کیسٹ میں ترنم کے ساتھ نسخۂ اصلاح کے اشعار بھی پڑھے گئے ہتھ، حضرتِ اقدی نے ان اشعار کو حذف کرواد یا اور اس پر یہ بیان فرمایا)

### ترنم سے پڑھنے یا سننے کے فسادات:

ایک مستقل بیان اس پر ہو چکا ہے کہ اچھی آ واز میں خوش الحانی کے ساتھ ترنم کے ساتھ کوئی چیز پڑھنا یا سننااس میں فسادات ہیں دل جاہ ہوجا تا ہے مفصل بیان تو ہو چکا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ بید کہ حضرات فقباء کرام حمہم اللہ تعالی نے اچھی آ واز سننے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی پھر پھینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی پھر پھینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہے کسی خوشبودار چیز ہے اس میں پھر پھینکیں گے تو خوشبوا بھرے گی اوراگر اس میں کوئی متعفن چیز بھری ہوئی ہے بد بودار چیز بھری ہوئی ہے اس میں اگر پھر پھینکیں اس میں اگر پھر پھینکیں مونے کی این پھینکیں مونے کی این پھینکیں سونے کی این پھینکیں نہاست والے کھڈے میں تو بھی بد بو ہی آئے گی سونے کی وجہ سے خوشبونہیں آئے گی ، فیاست والے کھڈے میں تو بھی بد بو ہی آئے گی سونے کی وجہ سے خوشبونہیں آئے گی ، اس لیے فرمایا کہ مضمون خواہ کیسا ہی اچھا ہو بہتر سے بہتر ہو بہتر سے بہتر بلند مقام کا مضمون ہوا ہے اگر خوش الحانی سے پڑھا جائے گا تو جن کے دلوں میں روگ ہے بیاری

ے انہیں فائدے کی بچائے اُلٹا نقصان ہوگا اور جو دل فسادات ہے یاک ہول اللہ تعالیٰ کی محبت ہے منور اور معمور ہوں انہیں اچھی آ داز سے فائدہ پہنچتا ہے، آ ن کل وہ بات تو ہے نہیں اکثر وہ لوگ بھی جو یہ بچھتے ہیں یاان کے بارے میں دوسرے یہ بچھتے ہوں کہ بیصالح بن گیاصالح ولی اللہ بن گیاہے ان کے دلول میں بھی قساد غالب رہتا ہے نیجۂ اصلاح کی جب کیسٹ شروع میں بھری گئی جہاں تک سادہ ساوہ مضمون تھاوہ تو ٹھیک ہے،استرشاد بھی آ گیاارشاد بھی آ گیااور بیاسترشاد کہاں ہے آیا کیسے آیااس کی تفصیل بھی آ گئی اس کے بعد پھرا ہی مضمون کولونا یا گیا ہے ترنم میں ،اس سے یہ بھی خیال آبا که جب ایک چیز صحیح طور برکمل طور برساده الفاظ میں آگئی پھرا سے ترنم کی صورت میں وُہرانا تو ظاہر ہے کہ لذتِ ہائ کے سوا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کا نول کی لذت کا نوں کومزا آئے ترنم سننے کا مزا آجائے۔اگر دوسرے فلط گانے وائے سنتے ہیں تو اوگ کہیں گے اربے صوفی جی ہوکر غلط گانے مُن رہاہے بقا لگ جائے گاعزت کو دین کو بقا لَكَ كَاصوفيت نُوت جائے گی اور اگر كوئی اچچی نظم جیسے يہی ترنم ميں بھردی گئی اے كوئی سنے گا تو بجائے اس کے کہاس کی بدنا می ہوا ہے تو اوگ مجھیں گے کہ سجان اللہ واہ واہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، ذکر اللہ کی کیسی مستی چڑھ ربی ہے۔معلوم ہوا کہ اصل مقصد پورا ہونے کے بعد دوبارہ جوصورتِ رتم میں اسے بھرا گیا ہے وہ سیجے نہیں اس لیے میں نے ان ہی دنوں میں اس پر سخت یا بندی لگادی تھی کہ اس کیسٹ کی اشاعت کو بند کر دیا جائے اوروہ بند ہوگئی بالکل غائب ہوگئی تھی جیسے عنقاء،اس کیسٹ کا نام تورہ گیا مگرمیرے خیال میں د نیامیں موجودنہیں رہی تھی بالکل مکمل یا ہندی لگا دی تھی مگر جب اللہ تعالٰی کی طرف ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں دو تین روز قبل میجھ کام کرتے کرتے ایک وَم جوش اُٹھا کہ تازہ دم ہونے کے لیے نسخہ اصلاح کی کیسٹ سنوں جب وہ تلاش کروائی تو کہیں مل ہی نہیں رہی تھی بالکل مایوی ہوچکی تھی حتیٰ کہ میں بیسوچ رہاتھا کہ مدینہ منورہ میں کسی کے پاس ہوگی وہاں ہے منگوائی جائے اتنی

دور سے مدینه منورہ سے مگروہ تلاش کرتے کرتے بہیں کراچی ہی میں مل گئی، میں نے اے سنا، یہ بات نکل گئی باہرلوگوں میں کہ کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہی میں حفلۃ العلماء میں آیا تو یہاں کے علماء میں ہے کسی نے پر چی لکھ کر دے دی کہ ہم بھی وہ سننا جا ہے ہیں، میں نے منگوالی اور یہیں لوگوں کو منادی، اس سے نیا فتنہ کھڑا ہو گیا پہلے جواس پر بندش لگائی تھی کہ اس کی عام اشاعت نہ ہو ریسخت مصر ہے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، جب میں نے خود بھی سُن کی ان لوگوں کو بھی ایک پارسُنا دی تو پھرسب کے کان کھڑ ہے ہو گئے اور مطالبات شروع ہو گئے کہ ہم بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے، بلکہ سنیں گے کیا اس کی نقل لیں گے اس کیسٹ کی ہمیں نقل جا ہے تو مجھے شدت ہے اس کا احساس ہوا کہ اس قصے کو تیرہ سال گذر گئے ہیں ،اس پر بندش لگانے کے تیرہ سال کے بعدا گرایک بار میں سُن لوں تو میں نے سمجھا کہ بچھ حرج نہیں نیت ٹھیک ہے ذیرا تازہ دم ہو جاؤں گامگر یہ کیا ضروری ہے کہ جو چیز ایک کے لیے نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہوکسی کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی ہے اور کسی کے لیے نافع نہیں ہوتی بلکہ مصر ہوتی ہے جس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کردی ہے جوفقہاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک کھڈا ہے اللہ کی معرفت ہے معمور ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہوگا اس میں کوئی اچھی آ داز جائے گی تو احیصاا تر ہوگا ادراس میں اگرنجاسات بھری ہوئی ہیں اس پراچھی آ واز بڑے گی تو د وایسے ہے کہ جیسے کسی نجاست کے کھڈے پر پھر پھینک دیا ہے

ً لقمه ونکته است کامل را حلال تو نهٔ کامل مخور می باش لال

اچھا کھانا اور اچھی اچھی ہاتیں کرنا کامل کے لیے تو طلال ہے، اچھے کھانے ہے مراد صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ونیا کی سب نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں کوزیادہ استعمال کرنا اور اچھی اچھی ہاتیں باتیں ذیادہ کرنا ہے چیزیں صرف کامل کے لیے حلال ہیں، نونۂ کامل ارب تو کامل نہیں کہیں ہے دکھے کر کہ فلال ہزرگ بھی تو اعلان ہیں اور فلال ہزرگ بھی تو کامل نہیں کہیں ہے دکھے کر کہ فلال ہزرگ بھی تو اعلان ہیں اور فلال ہزرگ بھی تو

دین کی با تیں الیمی الیمی کرتے ہیں اور فلال نے بھی بیاصلاحی کیسٹ سُن کی ہے تو کہیں بیدنیال پیدا ہو کہ وہ جوسُن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ تیں وہی قصہ ہوجائے گا بندروالا۔

#### قصه بوزينه

ایک بارکی درخت کا تنا زمین پر تھا بردھی اس سے پر بینے کراسے چیر رہا تھا۔
بندروں کونقل اُ تار نے کا بہت شوق ہوتا ہے کوئی بندردرخت کے او پر بیٹھا ہواد کھر ہا تھا
اے بھی شوق ہوا بردھی بنے کا کہ یہ جو کرسکتا ہے میں کیے نہیں کرسکوں گا میں کوئی اس سے کم تھوڑا ہی ہوں۔ جب موٹی اور کمی لکڑی چیری جاتی ہے تو آسانی کے لیے دستور یہ ہے کہ تھوڑا ساچیر نے کے بعداس میں کھوٹی لگادیے ہیں تا کہ ذرا کشادگی رہ اور آرا اچھی طرح سے چل سکے ۔وہ بڑھئی نے لگائی ہوئی تھی، بڑھئی کسی کام ہے کہیں چلا گیا تو وہ دوسر سے بڑھئی صاحب یعنی بندر آ کر بیٹھ گیا لکڑی کے او پر دونوں پاٹوں کے درمیان میں جو شگاف تھا اس میں اس کی گولیاں آر گئیں نے لگاگ گئیں پھراس نے اپنا کمال میں جو شگاف تھا اس میں اس کی گولیاں آر گئیں نے لگاگ گئیں پھراس نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا کھوٹی جوگئی ہوئی تھی اسے پکڑ پکڑ کر ہلا ہلا کرنکال دیا دونوں پاٹول گئی دیر میں گولیاں درمیان میں، اب وہ بندر جیخ رہا ہے چلار ہا ہے اب کیے چھوٹے آئی دیر میں بڑھئی آگیا اس نے آ کرد یکھا کہ اس نے کھوٹی بھی نکال دی کام بڑھادیا اور یہ میری نقل بڑھئی بن رہا ہے بات نے مار مار کراس کا بھرتا کر دیا رہا ۔

ارے تو کامل نہیں نہ تو زیادہ دنیا کی نعمتیں استعال کرواور نہ ہی دین کی ہاتیں زیادہ کیا کرو،ایک دوہاتیں دین کی سیکھ لیس اور کھڑ ہے ہوگئے مبلغ بن کر بہت بڑے مبلغ ہیں بہت بڑے مبلغ ہیں افرے اللہ تعالی کی طرف ہے جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو اس کے اسباب اللہ تعالی ہیدا فرماد ہے ہیں ، وہ کیسٹ جس پر میں نے سخت پابندی لگادی تھی تیرہ سال گذر نے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لوں ،ایک بارش ، وہ

بات ان مجاہدین تک بھی نکل گئی انہیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی سنیں پھر جب گھر چلا گیا تو ان او میں بھی نے کہا او ول نے کیسٹ نئی شروع کردی قوالی شروع ہوگئی قوائی ، بھی نارسر میں را و میں بھی نہ سے ، یہ خیال ہوا کہ اگر کیسٹ کو بالکل ایسے نتم کیا جائے کہ آیندہ بھی بھی نارسر میں ایک نقصان تو یہ کہ مل سکے ، یہ خیال ہوا کہ اگر یہ کیسٹ کہیں چھپا کرر کھتے ہیں تو اس میں ایک نقصان تو یہ کہ شاید بھی بچھپر ہوگئی آئے تیرہ سالوں کے بعد نکل آئے کیس چھپی ہوگئی پھر شاید کہیں جھپی ہوگئی پھر شاید کہیں سے نکل آئے دو ہمری بات یہ کہ اے اگر چھپا کر کہیں رکھا بھی جائے تو اس میں جو مضمون ہو وہ بہت اعلیٰ بہت مفید ہے ، چند منٹ کے ترخم کی خاطر ایک گھٹے کا مضمون جو چھپارے وہ شائع نہ ہوتو یہ کون کی عقل مندی ہے اس مضمون کوتو شائع کرنا چاہیے ، اس لیے ان دو مصلحتوں کی بناء پر اس میں حقل مندی ہا اس مضمون کوتو شائع کرنا چاہیے ، اس لیے ان دو مصلحتوں کی بناء پر اس میں خوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول بی تی رہ ہو ہوں اس کی خوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور اس کی دجہ سے آگر پچھ قلوب میں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصلاح فرمائیں اور اس کی دجہ سے آگر پچھ قلوب میں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصلاح فرمائیں اور آئیدہ کے لیے سب کے لیے اپنی محبت ، معرفت ، اطاعت کا ذریعہ بنائیں۔

### كيست سننے والوں كاعلاج:

لوگوں کو عمرت پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں بفل جج کے بھی بہت شوق ہوتے ہیں اور جج بدل پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں ان متنوں کے بارے میں بہت مدت سے میں نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ اگر مجھ سے پو جھے گایا مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہوگا تو بھے گایا مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہوگا تو بیا ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک چلہ محاذ پر لگا کر آئے عمرے پر کوئی جانا چا ہے تو پہلے اخلاس پیدا کرے اخلاص کی علامت رہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں پر جھپننے کو تیار ہے یا نہیں؟ اخلاص پیدا کرے ایک چلہ محاذ پر لگائے تو پتا چلے گا کہ یہ عمرہ صرف لوگوں کے نہیں کر رہا اللہ کے لئے کر رہا ہے ایسے ہی نفل جے کے بھی لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہور ہے ہیں یہ اللہ تا ہے کہ کہ اللہ کے ایم ماحب کہلانے شوق ہور ہے ہیں یہ اللہ تعالی سے محبت کی بناء پر کر رہا ہے یا صرف حاجی صاحب کہلانے شوق ہور ہے ہیں یہ اللہ تعالی سے محبت کی بناء پر کر رہا ہے یا صرف حاجی صاحب کہلانے

کے لیے کر رہا ہے اس کے امتحان کے لیے ایک چلدلگا کرآئے محافہ پر فرز راامتحانِ عشق دے۔
ج بدل پر جانے کے بارے میں مسئلہ سے ہے کہ اگر واقعۃ کسی پر جی فرض تھا اور وہ
کر نہیں پایا تو اس کی طرف سے جج بدل پر کوئی عامی جائے تو ٹھیک ہے۔ آئ کل کے
مشاریخ، پیرصا حبان اور علما، کرام انہیں بھی بہت شوق اُٹھتے ہیں جج بدل کرنے کے
اس کی بجائے جہاد پر نکلیں تو جی بدل سے زیادہ تو اب ملے گا، جی بدل کرنے والے
عوام بہت ہیں علما، ادھر توجہ کریں ایک چلدلگا کیں اپنے عشق ومحبت کا ثبوت ویں اور
اس کے بعد جی بدل کریں میا علمان تو پہلے سے کرتا رہتا ہوں آج ایک نئی بات بتانا
میا ہتا ہوں۔

جیے عمرے کے مشاق لوگ نفل جج کے مشاق لوگ تج بدل کا اشتیاق رکھنے والے لوگ ان کا جوعلاج ہے وہی علاج کیسٹ سننے کا شوق رکھنے والوں کا ہے، محاذ پر چلدلگا کر آئے ایک چلالگا کراگر وہیں شہید ہوگیا پھر تو خونِ شہید کی کیسٹ سنا میں گے شہادت کی خوشی میں اس کے رشتہ دار بھی سنیں دوسر لوگ بھی سنیں اورا گر والیس آگیا تو پھرا گراس کا ذکر وفکر کی کیسٹ سننے کا شوق فتم ہوگیا تو ٹھیک ہے یہاں پچھکا م کر کے جہاد کی تیار ک جہاد کی تیار ک وہاں جیجنے کے لیے ذعا میں بھی کوششیں بھی کرتا رہے اورا گر والیس آنے پر وہ شوق فتم نہیں ہوا پھر دہ کہنا ہے کہ کیسٹ سنوں گا تو چلواب دوسرا چیادگا کر آؤ دو چلے لگانے پر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی پیدا ہوگئی کہ ہر وقت وہی وہی وہاں میں وقت وہی وہیں اس جھیٹوں۔ وقت وہی دھن ہر وقت وہی وہیں وہی خیال میدان میں نکلوں اللہ کے دشمنوں پر جھیٹوں۔

جھپٹنا بلن کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے بیں یہ بہانے

اگراییا جذبہ بیدا ہوگیا تو ٹھیک اوراگر واپس آیا دو چلے لگا کر پھر کہتا ہے وہ کیسٹ سنوں گا تو چلو پھر تیسرا چلہ لگاؤ۔

### محبت يا فريب:

ہر چلے کے بعدا گر پھر بھی اس کو دہی خیال رہا کہ وہ کیسٹ سنوں گا تو معلوم ہوا کہ
انجی اس کے ول میں القد تعالیٰ کی محبت بھی بیدا نہیں ہوئی ابھی تک فریب میں بنتلا ہے:
اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُتُو کُو آ اَنُ يَقُولُو آ امَنَا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدُ
فَتَنَّا اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينُ صَدَقُو اُ وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينُ صَدَقُو اُ وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينُ صَدَقُو اُ وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينُ صَدَقُو اُ وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينُ صَدَقُو اُ وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينُ صَدَقُو اُ وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ا

ترجمہ: ''کیا ان لوگوں نے یہ خیال کررکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جا کیں گئے اور ہم تو ان کے کہ ہم ایمان لے آئے ، اور ان کو آ زمایا نہ جائے گا؟ اور ہم تو ان لوگول کو بھی آ زما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ تعالی ان لوگول کو بھی جان کررہے گا۔'' لوگول کو جان کررہے گا۔''

کیالوگوں کا پی خیال ہے کہ انہوں نے کہد دیا المسنا، المنا کے معنی ہیں کہ ہم اللہ پر عاشق ہو گئے عاشق، کمی نے کہد دیا کہ ہیں اللہ کا عاشق ہوں اور جیسے اس نے کہا ہم پہلے سے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاں ہاں میر سے عاشق آ جاہیں ان میر سے عاشق آ جاہیں نے فورا قبول کر لیا بی تمبارا خیال فلط ہے کہ ایسے فلط خیالوں کو دل سے زکال ڈالوا یسے نبیں ہوگا کہ جس نے بھی خشق ومجت کا دعویٰ کیا ہم نے فورا قبول کر لیا ایسے بھی نہیں ہوگا دیا ہیں کوئی احمق سے محت کے دعوے کو پر کھے بغیر قبول نہیں ، وہ کرتا کوئی بھی کسی سے جا کر کم کہ جھے آ پ سے محت ہے وہ فورا قبول کر لے نہیں ، وہ سو چتا ہے واقعۃ محبت ہے یا فریب و بنا چاہتا ہے محبت کے دعوے فلا ہر کر کے مجھے لونا سو چتا ہے واقعۃ محبت ہے یا فریب و بنا چاہتا ہے دنیا ہیں تو کوئی بھی جلدی سے محبت کے دعوے قبول سے خیات ہے دعوے قبول میں کرتا معیار بیر کھا جا تا ہے کہ ہمارے لیے بیا بنی جان دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے ہے محبت کی کسوئی ، یہ ہے محبت کا تھر ما میٹر، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر

رکھی ہے کہ دنیا ہیں تو کس سے فریب کرنہیں پاتا ہمجھتا ہے کہ اللہ سے فریب کروں گا تو کامیاب ہوجاؤں گااس لیے فرمایا کرتمہاراد عوائے محبت ہم ایسے بول نہیں کریں گاور ہمارا یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے اس سے پہلے بھی ہمارا یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بچوں کو اور جھوٹوں کو نکال کررکھ دیا الگ کر کے رکھ دیا انہیں حکم کیا قال کا ہماری راہ میں قال کر وجن کے محبت کے دعوے سے وہ تو قال کے لیے نکا اور جواو پر اوپر سے اسلام اور ایمان کے دعوے کرتے تھے محبت کے دعووں میں وہ جھوٹے اور منافق تھے انہوں نے انکار کر دیا طرح طرح کی صلحتیں بیان کرنے لگے۔

## موسىٰ عليهالسلام كي قوم كاجهاد \_فرار:

حضرت مویٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلو تو کہنے لگے: ۱۰

يلْمُوْمَنِّى إِنَّ فِيُهَا قَوُمًا جَبَّارِيُنَ قَ وَإِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُوجُوُا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَنْخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٥ (٣٢-٢٢)

ترجمہ:''اےمویٰ وہاں تو بہت زبردست قوم ہے جب تک وہ وہاں ہے نہیں نکل جاتے ہم وہاں نہیں جا کیں گے اگر وہ وہاں سے نکل جا کیں تو جا کیں گے۔''

قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَ الْبَابَ عَلَيْهِمَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَ كُنتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ٥ (٥-٢٣)

ترجمہ:''ان دوشخصول نے جواللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہتم ان پر دروازے تک تو چلو، سوجس وفت تم دروازے میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بجروسہ کرو

اگرتم ایمان رکھتے ہو۔''

الله کے دوبندے پوری قوم میں دوبندے تھے معلوم ہوا کہ محبت والے کم ہوتے ہیں پوری قوم میں دوبندے تھے معلوم ہوا کہ محبت والے کم ہوتے ہیں پوری قوم میں دوبندے تھے جن میں محبت کا دعویٰ تھے تھا انھوں نے کہا کہ نکلوجہ تم وہاں پہنچو گے تو لڑنانہیں پڑے گا دشمن خود ہی بھاگ جائے گا تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مؤمن ہوتو الله یرتو کل کرو۔ مجھایا مگراس کے باد جود پھرانہوں نے بیکہا۔

ينْمُوْسَى إِنَّا لَنُ نَدُخُلَهَآ آبَدًا مَّا دَامُوُ فِيُهَا فَاذُهَبُ ٱنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هِهُنَا قَعِدُوُنَ۞ (٣٠-٣٢)

ترجمہ: '' کہنے گئے: اے موئی، ہم تو ہر گر کبھی بھی وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ اور آپ کے اللہ وہاں چلے جا کمیں ،اور دونوں ازیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔''

بہت اچھانسخہ بتادیا، جواب میں کہتے ہیں کہا ہموی تو اور تیرارب دونوں جاؤہم بہیں ہیٹے ہیں کہا ہم کہتے ہیں کہا ہم بہیں ہیٹے رہیں گے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں نا کہ لزوتم جا کرہم یہاں بیٹے رہیں گے بیان ہی لوگوں کی اولا دہیں سے معلوم ہوتے ہیں، اے موی تو اور تیرا رہتم دونوں جا کراڑ وینہیں کہتم دعاء کرو گے تو ملک فتح ہوجائے تم لڑوجا کر:

فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً

تم دونوں قبال کروہلڑ وتو بھی اور تیرار بھی ،ایسےمواقع پرامتحان ہوتا ہے۔

### كفرك كُمْ جورْ برالتُدكا فيصله:

ایک شخص نے فون پر مجھ سے کہا کہ ایران نے روس سے درخواست کی ہے کہ طالبان کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے بہت خطرہ بڑھ گیا ہے، روس بھی اگر ایران کے ساتھ ل گیا تو کیا ہے گاجب اتنا خطرہ بڑھ گیا ہے، ایران کو اس اور کے لیے بہاں سے علماء کا ایک وفد ایران جارہا ہے ہم نے اس

وفد میں آپ کا نام بھی لکھ لیا ہے، آپ ضرورتشریف لے چلیں دعا بھی فر مائیں کہ یہ وفد کامیاب ہوجائے۔

ان كاكبنا اورادهم ميں جوجھوٹا، ميں نے تين مقامات قرآن مجيد كے پڑھ و بيئ: كَمْ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيُسُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرُةً ، بِاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّبريُنَ ( ٢-٢٣٩)

ترجمہ:''بہت ہے جیموٹی جیموٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پرخدا کے تھم ہے نالب آگئ ہیں،اوراللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔'ا کیا کہتر میں کی ایران کی قدیدہ اتنی موی تھے ہیں کی قدید بھی ما گئی تاک اردانٹ

یہ کیا کہتے ہیں کہ ایران کی قوت اتنی بڑی پھرروس کی قوت بھی مل گئی تو کیا وہ اللہ کی قوت برغالب آ جائمیں گے اللہ تعالیٰ تو فر مار ہے ہیں:

كُمْ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيُلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً ﴿ بِلَاذُنِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيُنَ ٥ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيُنَ٥

ایک دو بارکی بات نبیس الله تعالیٰ نے کئی بار کئی بار کئی بار بیرکے دکھا دیا کہ جھوٹی حجوثی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی فوجوں پر غالب کر دیا۔ دوسرا مقام:

الله في السّت جَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ مَ بَعُدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَلَلْهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ النّاسُ لِللّهِ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ النّاسُ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَ وَقَالُوا إِنَّ النّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوُهُمْ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَ وَقَالُوا إِنَّ النّا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلَ وَفَالُوا بِنِعُمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَصْلٍ لَمُ مَسَسُهُمُ سُوّةً وَفَصْلٍ عَظِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمِ وَاللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللهُ مَا اللّهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ مُؤمِنِينَ وَ (٣٠-١٤٥)

تر جمہ: ''جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا تھم مان لیا، اس کے بعد کہ ان کوزخم لگا تھا۔ ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ، ان کے لیے تو اب عظیم ہیں۔ بیہ ایسے لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے ان سے آکر کہا کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، لہذا تم ان سے ذروتو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور وہ بولتے: ہم کوتو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بہترین کا رساز ہے، لہن ہیلوگ خدا کی تعمت اور فضل سے بھر ہوئے والیس آئے کہ ان کو کوئی نا گواری پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضاء حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور بیشیطان ہے جوا پے دوستوں سے ڈرا تا ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور بحص سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔'' ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور بحص سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔'' غزوہ احد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں غزوہ احد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں ہوئے اس وقت ہیں خبر آئی کہ کا فروں کی تاز و فوج آری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ برتو کل کے مقام کا یوں مظاہر وفر مایا:

جَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلَ

آف دو بهار سماته بهاراالله بهارالله تعالى فرمات بين: فَانْفَلَهُوا بِنِعُمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضُلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّةً الله تعالى كافضل اليابواكه كافراي مرعوب بوك كه آئ بين را واللّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيْمٍ إِنّهَا ذَلِكُمُ الشّيطُنُ يُعَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے ڈرانے والا شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے درانے شیطان ہے۔ ترانے میں کہ دشمنوں سے ذرانے والا شیطان ہے۔ برخص اپنے والا شیطان ہے۔ برخص اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرلیا کرے۔

فَلاَ تَخَافُوْهُمُ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيُنَ٥

اگرتم میرے دوست ہو مجھ پرایمان رکھتے ہواور شیطان کے دوست نہیں تو پھرتم شیطان کے ڈرانے سےمت ڈرومجھ پرتو کل رکھو۔ تیسرامقام: اَمُ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر o سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ o (الدُّبُرَ مُ الدُّبُرَ o (الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرَ o (الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرَ مِنْ الدُّبُرُ و الدُّبُرُ مِنْ مُعْرَبُونُ وَالدُّبُرُ وَالْرَبُرُ مِنْ الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ وَالْرَبُرُ مِنْ الدُّبُرُ وَالْرَبُرُ مِنْ الدُّبُرُ وَالْرَائِمُ وَالْرَائِمُ وَالْرَائِ

ترجمہ: ''سیاوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایس جماعت ہے جو غالب ہی رہے
گی۔ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹے پھیر کر بھا گیں گے۔'
وہ کہتے ہیں کہ ہماری فو جیس ایک دوسرے کی مددگار ہیں ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان کی جماعتیں ساری کی ساری مغلوب ہوجا کیں گی ،سب کو ہزیمت ہوگی شکست ہوگی ان کی جماعتیں ساری کی ساری مغلوب ہوجا کیں گی ،سب کو ہزیمت ہوگی شکست ہوگ اور ہڑا بجیب لفظ ہے کہ وَیُو لُونَ اللّہ ہُو ، وَیُو لُونَ پر ہیں نے پوراز ورلگاد یا آئیس بتانے
کے لیے وَیُو لُونَ اللّہ ہُو ، وَیُو لُونَ اللّہ ہُو ، وَیُو لُونَ اللّہ ہُو ، کی بارلوٹالوٹا کرز ورز ور سے کہااس کے تو کان کھول دیے۔ وہ تو سوچ ربا ہوگا کہ برا پھنسا، اللہ کرے جلدی چھوڑ دے گر بہت دیرتک رگڑ ائی کرتار ہا۔

اس کے بعد میں یبال تحدی کرتار ہا، چیلنج پرچیلنج ارب او دایران کہدر ہاہے کہ میں آرہا ہوں آرہا ہوں آتا کیوں نہیں؟ بڑھتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جنگی مشقیس کررہے ہیں حملہ کریں گے تو کم بخت آگے آتا کیوں نہیں؟ ذرا آئے آگے دیکھیے پھراس کا کیا بناتے ہیں ان شاء اللہ تعالی ، اللہ تعالی صحیح معنی میں مسلمان بنادیں این محبت کا ملہ عطا فرما نمیں:

وَ اَنْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ٥ (٣-١٣٩) ترجمہ: ''تم بی غالب رہو گے،اگرتم ایمان رکھتے ہو۔'' پھراللہ تعالیٰ کی مدداور نصرت کے کرشے دیکھیں۔

### حقیقی محبت کا معیار:

دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی دوسمیں بیں اکثر ایسے بیں کہ محبت کے دعوے تو بہت ہیں عشق اور محبت میں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مرے

جارے ہیں گر حقیقت میں محبت ان کے دلول میں نہیں اتری زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں محبت نہیں اس کا معیار کیا ہے کہ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں سووہ محبت سے جس کی تصدیق فرمادیں کہ اس محبت سے جس کی تصدیق فرمادیں کہ اس کے دل میں میری محبت ہے یہ فیصلہ اللہ بی کرے گا۔

#### وكسل يسدعسى وصل ليسلسى وليسلسى لا تسقسر لهمم بسذاك

ترجمہ: ''آپ فرماد یجے: اگرتمہارے باپ ہمہارے بینے ہمہارے ہمائی،
اور تمہاری بیبیاں ،اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت
جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ اور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہو، اگر
یہ چیزی تم کو القداور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جباد کرنے
سے زیادہ بیاری ہیں تو انظار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ابنا تھم بھیج دیں۔
اور اللہ تعالی فاسق نافر مان قوم کوراستہ بیس دکھا تا۔''

فرمایا کہ اگر کسی پرونیا کی محبت آئی غالب ہے کہ وہ اسے جہاد میں نہیں نکلنے وی اللہ تعالیٰ کی زمین پراللہ کے بندوں پراللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر ونیا کا کوئی تعلق کوئی طمع کوئی محبت کوئی خوف مانع اور رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے بال قبول نہیں ، یہ اس کی دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایر عالب ہے کہ دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت یر عالب ہے فرمایا اگر بات ایس ہے تو:

فَتَرَبُّصُوا حَتَىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمُوهِ

بدا عمالیوں میں ہے بعض تو ایس میں کہان کا عذاب کھلا کھلا عذاب آخرت میں ہوتا ہے ویسے تو بدملی کا عذاب دنیا میں بھی ہوجا تا ہے مگرانسان کو پتانبیں چلتا جیسے کہتے میں کہ اللہ تعالی کی لنھ کی آ واز نہیں، ہے دینوں پر ،اللہ تعالی کے نافر مانوں پر اللہ تعالیٰ کی ا کھی برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے برستی رہتی ہے گر آ وا زنہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بناتے نبیں کہ تیرے فلاں گناہ کی وجہ ہے بیعذاب ہم مسلط فرمار ہے ہیں اس کا پتانہیں چلاا دربعض گنا دایسے ہوتے ہیں کدان کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلے سے فرمادیا ك أكرابيا اليها كناه كياجاري نافرماني كي تودنيا مين اليهاعذاب آئے گا ايسامزا چكھا تميں گے کہ تہمیں بتا چل جائے گا کہ بینلزاب کیوں آرہا ہے اس بارے میں جہاد سے متعلق ر فر ما یا که اگر دینا کا کوئی رشته،تمهارے والدین،تمهاری اولا د،تمهارے بھائی،تمهاری ہیو یاں ،تمہارا کنبہ اورتمہارے مال اورتمہارے محلات اورتمہاری تجارتیں میہ چیزیں اگر تههبیں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اللہ کے رسول ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اور اللہ کی راہ میں سلح جہاد *کرنے ہے ز* کاوٹ <u>بنے لگی</u>ں اللہ اوراس کی راہ میں جہاد کرنے کی بنسبت به چیزین زیاده محبوب ہوگئیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو:

حَتِيٌّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِامْرِهِ ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ٥

جوشخص اب بھی نہیں سنجھلے گانہیں سدھرے گاتو وہ فاس ہے فاس ، بیاللہ تعالیٰ کے دائر وہ مبت سے نکل گیا، فاسق کے معنی نکل جانے والا ،محبت والوں کے دائرے سے نکل

گیااوراللہ تعالیٰ ایسے نوگوں کو پسندنہیں فرماتے ان کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں بی عذاب کا انتظار کریں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلىٰ اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.



## وعظ فقة العظم مفتى عظم منظم منطر التدريم من المعلم منازم التابعال

ئائىل كِتَاكِبْكِهِئ

ناظِسم آبادي - كراجي ١٠٥٠٠

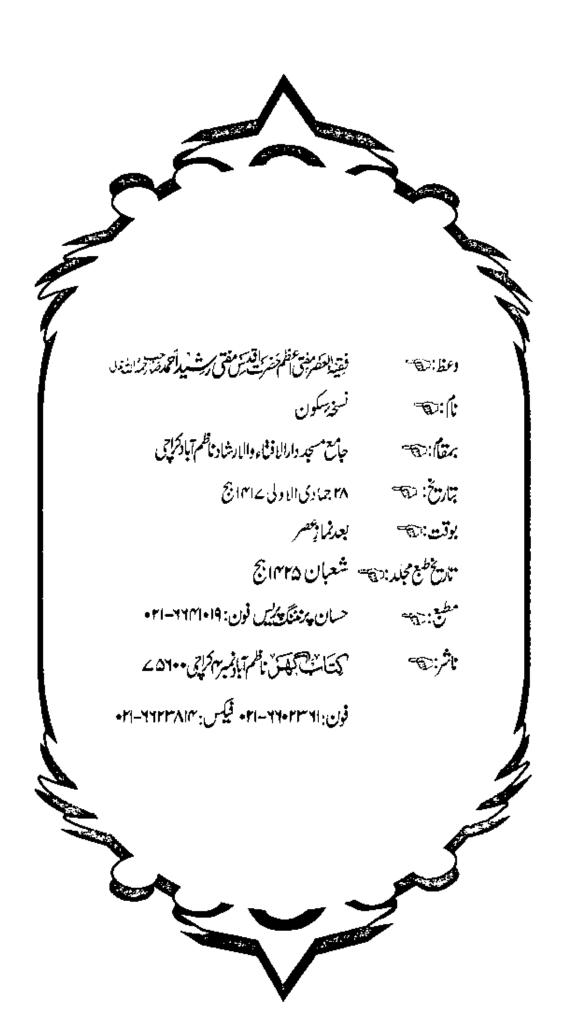

### ر مولا

# ن خور کون

(۲۸ جمادی الاولی ۱۳۱۷ جج)

تنبيه: المعظمة القرس ومهالله تعالى كي نظر اصلاح من منز اراجا سكاس لیےاں میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف ہے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ اللَّهِ وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِيُنَ.

أمًّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَشَاوِرُهُمُ فِي الْاَمُونَ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ لِإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُوَ كِلْيُنِ (٣-١٥٩)

ترجمہ:''اوران ہے کام میں مشور دلیں ، پھر جب آپ رائے پختہ کرلیں تو الله تعالى يرجروسه كرين الله تعالى السياعتا وكرنے والوں مے محبت رکھتے ہيں ۔''

### لوگول كاغلط طرزيمل:

لوگوں میں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں گرائ کے بعد جب ان کاموں میں کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھرکوئی سوچناہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا ، کوئی سوچتا ہے کہ آگر یہ کام کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح سوچتے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، ہروقت پریشان رہتے ہیں۔

منتجیح طریقه: ای کامیح طریقه جھیے:

### د ین داری کومقدم رکھیں:

تعلقات رکھیں دین دارلوگوں ہے اورکوئی بھی کام کرنے کے لیے،کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے،کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے دین دارکومقدم رکھیں۔ خاص طور پر رشتوں کے معاملہ میں دین داری کو سب سے مقدم رکھیں،اس کی خاطراپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ نا پڑے، کنے کو چھوڑ نا پڑے، نیچہ بھی پڑے، بورے خاندان کو چھوڑ نا پڑے، اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑ نا پڑے، کچھ بھی ہوجائے دین داری پر ہر چیز کو قربان کر دیں:

وَمَنُ يُهَاجِرُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ يَسِجِدُ فِي الْآرُضِ مُراغَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً ﴿ (٣-١٠٠)

''اور جو خص الله کی راه میں ہجرت کرے گا تواہے روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش۔''

یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں، جوشخص بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر،اللہ کی رضا کی خاطراہے ماحول کوجھوڑ دے گااللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی وسعت پیدافر مائیں گے بہت بڑی وسعت ،اس پر تنگی نہیں آئے گی ،کتنی بڑی بشارت ہے: مُواعَمًا تَحْدِیُوا وَ مَسَعَةً الله الله تعالی کی رضا کے لیے کام کررہے ہیں تو یہ قیود کیوں؟ کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو،خواہ وہ ہے دین ہی کیوں نہ ہوا ہے ترجے دی جاتی ہے تو یہ نظریہ غلط ہے۔ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَنِّكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ فَالُوا كُنَّ اللهِ وَاسِعَةً كُنَّا مُستَطْعَفِيْنَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَنَا مُستَطْعَفِيْنَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَتُمَا مُستَطْعَفِيْنَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَتُمَا مُستَطْعَفِيْنَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَتُمَا مُستَطِيرًا () فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَاولَنِكَ مَأُونَهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تَ مُصِيرًا () فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَاولَنِكَ مَأُونَهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تَ مُصِيرًا () وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمہ: '' بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کررکھا تھا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہتم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہتی تم کور ک وطن کرے وہاں چلا جانا چا ہے تھا۔ سوان لوگوں کا ٹھکانہ جنم ہے اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے'

جب مکہ مکرمہ ہے جمرت کرنے کا تکم ہوا تو بعض لوگ جمرت نہیں کررہ سے انہیں اس آیت میں تنہیں گئی ہے کہ یہ جمرت نہیں کرتے جب جان بیش کرنے والے ملائکہ ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان لوگوں ہے پوچھے ہیں کہ تم نے جمرت کیوں نہیں گی؟ اسلام کا کھل کراعلان کیوں نہ کیا؟ کیوں چھپائے رکھا خودکو؟ تو وہ یہ جواب دیے ہیں: محت من مستضع فین فی الکار ض ہم تو عاجز تصاور دشمنوں ہے ڈرتے تصاس لیے ہم نہیں کر پائے فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالی کی زمین وسیع نہیں تھی، جمرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے وہاں جاکر اسلام کا مظاہرہ کرتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں! اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے جمرت نہیں کی اورا یک خاص جگہ میں بند ہوکر ہیڑھ گئے فائو لیڈک مَا اُوا اُسمُ جُھنگم ان

کی جگہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیات ہیں تو ہجرت کے بارے میں مگر میں اکثر اس پر بیان کرتا رہتا ہوں بتا تار ہتا ہوں کہ بیت مرمعا ملے کے بارے بین ہے، شاویاں ہوں، دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا کوئی لین دین وغیرہ کے معاملات ہرایک میں دین داری کومقدم رکھیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفل عليه)

ترجمہ: ''عورت سے جاروجہوں سے نکائ کیا جاتا ہے،اس کے مال کی وجہ سے،اوراس کے خاندان اورنسب کی وجہ سے،اس کے حسن و جمال کی وجہ سے،اوراس کے خاندان اورنسب کی وجہ سے،اس کے دین کی وجہ سے،تم دین داری کومقدم رکھو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں''

رشتے کرنے میں چار چیزوں کو ویکھا جاتا ہے۔لوگ رشتہ کرنے میں سب سے
پہلے مال کو دیکھتے ہیں، نہ جوانی نہ صحت، نہ صورت نہ سیرت، کیماہی بدصورت ہو، کتابی
بذھا ہو،اٹھا بھی نہ جاتا ہو، کمرجھی ہوئی ہو، منہ میں دانت ایک بھی نہ ہو، آنکھوں سے نظر
نہ آتا ہوگر مال ہو مال، مال کی ہوں نے ونیا کو تباہ کردیا ہے۔ دوسرے درجے میں
حسب کو دیکھتے ہیں، ونیوی عزت ہو، اہل ونیا کی نظر میں کوئی او نجا مقام رکھتا ہو۔
تیسرے درجے میں حسن وجمال کو دیکھتے ہیں۔ آخری درجے میں اللہ تعالی کے پچھ
بندے ایسے بھی ہیں جورشتہ کرتے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علی واللہ علیہ وہلم نے بہت تاکید سے فرمایا ہے کہ دشتہ کرتے وقت وین کوسب سے مقدم رکھو۔
باقی چیزیں ساتھ ہوجا کیں تو چلنے وہ چیزیں بھی نعمت ہیں، دین دار کے پاس مال ہو وہ بھی اللہ تعالی ک

کے لیے استعمال کرےگا۔ بیساری چیزیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔
اور اگر بے دین ہے تو بیساری چیزیں فتق و فجو را در بے دین میں معین بنیں گی۔ دین کو
سب سے مقدم رکھو۔ بینمبر یا در کھیں ، کوئی کام کرتے وقت ، کوئی معاملہ کرتے وقت سب
سے پہلی بات دین داری۔ ایک حدیث اور سن لیجیے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا:

#### لاياكل طعامك الاتقى (احمر)

'' تیرا کھا نامتق شخص کے سواکوئی نہ کھائے۔''

متق کے معنی بھی بھی بھی باتار بہا ہوں، وہ لوگ جوالقد تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچتے ہیں انہیں متق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا کھانا صرف متق لوگ کھا کیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر کوئی مہمان آگیا اور وہ فاس ، فاجر یا کافر ہے تو آپ اے کھانا نہ کھلا کیں، جومہمان آگیا تو اسے کھلا ٹاپڑے گا۔ اس حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ تعلقات رکھیں متقین ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے زیادہ تر ان بی کا آپ کے پاس آٹا جانار ہے گا۔ تجارت کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوب کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوب کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوب کی بین تو آپ میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپ میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپ میں ملتے جلتے ہیں تو آپ ان بی کو کھلا کیں گے بیا کہیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کے ساتھ تو تھر وہی آپ کے بین تو آپ ان بی کو کھلا کیں گے بیا کیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو بے دین لوگوں کوبی کھلا کیں گے۔

ایک ہات تو میہ ہوگئی کہ اپنا ہر معاملہ اور ہر تعلق قائم کرنے سے پہلے میہ کوشش کریں کہ دین دار کے ساتھ ہواس بات کا اہتمام کریں۔

#### ٠استخاره:

کوئی بھی کام کرنے ہے پہلےاستخارہ کریں لیکن استخارہ کریں سنت کے مطابق ، دو

رکعت نظل پڑھ کر دُعا مسنون پڑھیں ،اس دُعاء کے بعد کوئی خواب وغیر ونظر آنا ضرور ک نہیں ، لوگوں نے ایسے بی خواو مخواہ کی باتمیں بنار کھی ہیں۔ دُ فاء استخارہ کا جومضمون ہے وہی اس سے مقصود ہے ،اس کا مضمون ہے ہے کہ یاالقد! بیکام تیرے علم میں اگر میر سے لیے دنیا کے لحاظ ہے ، آخرت کے لحاظ ہے ، استقبال کے لحاظ ہے ، نافع ہے تو مقدر فرما ،اس میں برکت عطافرما ،اس کے اسباب پیدافرما دے ۔اوراگر سی نافع ہے تو مقدر فرما ،اس میں برکت عطافرما ،اس کے اسباب پیدافرما دے ۔اوراگر سی نافع ہے تو مقدر فرما ،اس میں برکت عطافرہا ،اس کے اسباب پیدافرما دے ۔اوراگر سی خواہ دنیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے یا مناب کے لحاظ ہے تو بھر مجھے اس ہے بٹادے اورائے مجھ سے حال کے لحاظ ہے یا استقبال کے لحاظ ہے تو بھر مجھے اس ہے بٹادے اورائے مجھ سے بٹاد ہے ۔ تو عالم ہے میں نہیں جانتا ۔ تو قادر ہے میں عاجز بول ۔ ان صفتوں کا واسط دے کراند تعالی ہے یہ خواہ دیا ہوئے کا دعدہ ہے ۔ رسول ورش کا نہتر نتا نج مرتب بول گے اس دُعایم فرماتے تھے کہ جیسے قرآن کی آیت الیہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دُعاء آئی تا کید ہے تعلیم فرماتے تھے کہ جیسے قرآن کی آیت اور فرما کا:

ماخاب من استخار (رواه الطير انى في الاوسط)

جس نے استخارہ کرلیا وہ تبھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ سنت کے مطابق استخارہ کرنا ضروری ہے،خواب وغیرہ ویکھنا کوئی ضروری نہیں۔ استخارہ کے بعد آ گے نتائج جو کیے بھی مقدر بہوجائے اس پرانسان کورائنی ر بنا کیے جے بھی مقدر بہوجائے اس پرانسان کورائنی ر بنا جا ہے، ای کوا ہے لیے نافع سمجھے، یہ یقین رکھنا جا ہے ایمان رکھنا جا ہے کہ یہی میرے لیے نافع ہے۔

#### استشاره:

تیسرانمبراستخارہ کے بعد پاساتھ ساتھ استشارہ۔ جب کوئی کام کرنا جا ہیں تو مشورہ کیا کریں۔

### استشاره کی شرائط:

مشوره کن لوگوں ہے لیا جائے اس کی چند شرا کط ہیں:

### ⊕ عورتول ہے مشورہ نہ کریں:

ورتوں ہے قومشورہ قطعاند کریں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا کان اهواء کم خیار کم واغنیاء کم سمحاء کم واهر کم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها واذا کان اهواء کم شسرار کم واغنیاء کم بخلاء کم واهود کم الی نساء کم فبطن شسرار کم واغنیاء کم بخلاء کم واهود کم الی نساء کم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها (رواه التر ندی وقال هذا مدیث فریب) ترجمہ: 'فرمایا کہ جب تک تمبارے کام آپس میں مشورہ سے طے پائیں ترجمہ: 'فرمایا کہ جب تک تمبارے کام آپس میں مشورہ سے طے پائیں تمبارے حکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے تمبارے حکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن ہے تمبارے لیے بہتر ہے یعنی زندہ رہنا موت ہے بہتر ہے اور جب یہ تربی ایک گر گیا،مشورہ ہونے گے ورتوں یہ تیوں کام بحر گئے یا تینوں میں سے ایک گر گیا،مشورہ ہوئے جنیل تو پھر اس ندگی ہے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹ تمبارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ '

اس لیے عورتوں سے تو مشورہ قطعاً نہ لیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ بیتو ہے ہی عورتوں کا کام، سارا ان ہی کے سپر د کردیتے ہیں، پیطریقہ بالکل غلط ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے کام لیں اور اللہ تعالی کے تکم کے مطابق کام کریں عورتوں سے بالکل مشورہ نہ لیں۔

عورتوں ہے اگر پچھ پو جھنا ہوتو اس میں دوصلحتیں سامنے رکھ کرتھوڑ اسا یو جھے لیا جائے۔ایک مصلحت تو بیہ ہے کہ ذرای ول جوئی ہوجائے ،تھوڑا سااہے خوش کرنے کے لیے، بات تو تیری بالکل نہیں ماتیں گے بیدل میں طے کرلیں۔ دوسری بات ہیا۔ مجھی بھی ایسے بھی ہوجا تا ہے کہ بے وقوف اور بے عقل انسان کے ذہمن میں اللہ تعالیٰ بعض مرتبہالیں بات ڈال دیتے ہیں جو بزے بڑے عقلاء کے ذہن میں بھی نہیں آتی تو جو کام آپ کرنا جاہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ عورت کے ذہن میں کوئی بات آ جائے ، کوئی الیی صورت جوآ پ کے ذہن میں نہتی ہتھوڑ اساغور کرلیں مگراس کی رائے اس کے قول کوفیصل ماننا تو الگ رہا ہے کچھ بھی وقعت نہ دیں۔اگرعورت کی بتائی ہوئی بات اپنی عقل میں آ جائے اورمرد باہمی مشورے ہے وہ بات طے کرلیں تو ٹھیک ہےاورا گرنہیں آتی تواہیے کر کے تھوڑی ہی اس کی دل جوئی کرلیں۔ زمانے کے لحاظ ہے بعض احکام میں کچھ تغیر ہوجا تا ہے ہے جو میں نے کہا کہ تھوڑی می بات یو جھ لیا کریں ،شریعت میں تو بی بھی نہیں، شریعت میں رہے کہ یوچھو ہی مت،عورتوں سے یو چھنے کی بات ہے ہی نہیں ،مردآپیں میںمشورہ کریں۔ جب آپ کواس ہےاستشارہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تو آ کے کسی بھی نیت ہے پوچھیں وہ تو غلط ہوجائے گا، پوچھتے ہی کیوں ہیں، ہالکل مت بوچھیں۔بس وہ زمانے کا تغیر ہے،لوگوں نےعورتوں کواپنا سرداراور حاکم بنارکھا ہے تو اس سے اُتار کر ذرای بات کہ چلیے ایک دم گرانے کی بجائے تھوڑی ہی لیما یو تی کردیں، اے تھوڑی ہے تیلی ہوجائے۔ بیز مانے کے تغیر سے ایہا ہواہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قطعاً نہیں یو چھنا جا ہے ،خاص طور بررشتے جیسے معالمے میں زیادہ ہے کریں کہ جب کسی لڑ کی ہے تکاح کا ارا دہ ہوتو مردتو اسے دیکے نہیں تکیں گے اس لیے کوئی خاتون جا کر دیکھ لےاور دیکھ کریہ بتادے کہاس کی شکل وصورت کیسی ہے لیکن عور آپ کا حال رہے ہے کہ ان میں حب مال اور حب جاہ بہت زیادہ ہے اس لیے جب رہیسی لڑکی کود کیھنے جاتی ہیں تواس کی شکل وصورت سے زیاد واس کا فیشن دیکھتی ہیں۔

بعض لوگ بیمذر بتاتے ہیں کہ چونکہ ساس کے ساتھ بہوکور ہنا ہے تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کردیا تو پھر ہیوی ہمیشہ لڑتی رہے گی کہ دیکھیے ایس لے آئے ،الی لے آئے لہٰذااس کی مصیبت ای کے ساتھ، جب کہیں کوئی اشکال ہوگا تو ہم کہددیں گے کہ تمہاری بی لائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑا نے کے لیے مردایسے کر لیتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہوائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑا نے کے لیے مردایسے کر لیتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کر کے آپ سی بھی مصلحت سے کام کریں گے تو اس کا بتیجہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ کوئی مصلحت اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتی۔

ووسری بات یہ بتا کیں کہ دنیا میں کہیں ساس اور بہوکا آپس میں نباہ ہوا ہے؟ وہ تو بوہ بنیں سکتا کہ نداڑیں، ویسے ناممکن تو نہیں بحد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو والدین بہت خوش پہلے ہے بھی زیادہ خوش ہیں اور جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کیس تو بحد اللہ تعالیٰ یباں بھی سب خوش ہیں کسی کوکسی سے ذرہ برابر بھی کوئی اشکال نہیں۔ اگر بات ہوتی ناممکن تو پھر ہمارے ہاں بھی ایسانہ ہوتا مگریہ چیز عام طور پرد کھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جواللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو ایسانہ ہوتا مگریہ نے پڑھا بی ہوگا کہ شادی کے موقع پر میں نے کیا کیا اور کیسی کسی دُعا کیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کسی مدو فر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی۔ کسی دُعا کیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کسی مدو فر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی۔ عام طور پر کیا ہے کہ بیگم سے کہہ دیا جا تا ہے کہ جیئے کے لیے دُلہیں آپ تلاش کر کے عام طور پر کیا ہے کہ میں اپنے خیال میں وہ کتنی کی خوب سے خوب تر تلاش کر کے لا کمیں ، شادی کے چند روز بعد ہی لڑائی جھڑ ہے بی خوب تر تلاش کر کے لا کمیں ، شادی کے چند روز بعد ہی لڑائی جھڑ ہے بیں۔ شروع ہوجاتے ہیں۔

ایک عورت میہ کہدر ہی تھی کہ جب میں ہمو بن کرآئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب میں ہمو بن کرآئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب میں بہولائی تو بہولائی تو بہولائی تو بہولائی تو بہوسے لار بی ہے۔ بیشلیم نہیں کرتی کہ خرابی ساس سے لاتی رہی اب اپنی بہولائی تو بہوسے لار بی ہے۔ بیشلیم نہیں کرتی کہ خرابی

خودای میں ہے، سارااعتراض دوسروں پر۔ آپ اپی جان چینرانے کے لیے کتفای عورتوں کے سپر دکردیں وہ لڑیں گی، لڑیں گی، لڑیں گی، جب تک دین نہیں ہوگالڑیں گی، آپ کو بھی تباہ کریں گی خود بھی تباہ ہوں گی۔اس لیے بینظریہ درست نہیں کہ عورتیں جسے خود پسند کر کے لائیں گی اس کے ساتھ مصالحہ رہے گا، ایسانہیں ہوسکتا لڑائی تو ہوتی رہے گی۔

یہ تین نمبر ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین داری کے تقاضے کو ہمیشہ مقدم رکھیں، دوسرے بیا کہ استخارہ اور تبسرے نمبر پر استشارہ ۔ ویسے استشارہ کی اہمیت استخارہ ہے بھی زیادہ ہےاس لیے دوسر نے نمبر میں کہنا جا ہے استشارہ اور تیسر نے نمبر میں استخارہ۔ رسول النصلي الله عليه وسلم نے استخارہ کا بیان فر مایا ہے اور وہ بھی اتنی اہمیت ہے جیسے کہ قرآن ،مگرنص قرآن میں استخارہ نہیں استشارہ ہے اس لیے مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشورہ کن لوگوں ہے لیا جائے اس کے بارے میں بتار ہا تھا۔اول نمبر میں عورتیں کٹ تحکئیں، خاص طور پرشاوی کے بارے میں شریعت نےعورت کوتو کوئی اختیار دیا ہی نہیں نه مال کو نه بهن کو نه بیوی کوکسی قتم کا کوئی اختیار قطعاً شریعت نے نہیں دیا ، ذرا سوچیں که مسلمان ہیں!!!مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز وہم نہیں ہو سکتی ۔ کسی عورت کو کوئی اختیار نہیں ، کتنی ہی پارسا ہو ، کتنی ہی بڑی ولیۃ اللہ ہو ، کیسی ہی رابعہ بھریہ ہو، کتنے ہی ولایت کے درجات طے کر کے آسان پر اُڑتی ہو، کہیں سمندر میں چلی جائے تو اس کا دامن تر نہ ہوتا ہو، الیمی بڑی ولیۃ اللہ ہولیکن پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی الته علیه وسلم کا تھم ہے کہ شادیوں میں عورت کو کوئی اختیار نہیں، قطعا کوئی اختيارتين\_

جن لوگوں کو بچوں کی شادی کرانے کا اختیار ہوتا ہے انہیں'' اولیاء'' کہتے ہیں،اس کامفرد ہے'' ولی''۔ نابالغ خواہ لڑکا ہو یالڑ کی ہو بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہوسکتا اور بالغ کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں

(Pa)

میں ضروری نہیں ،اس کی تفصیل تو فقہا ،اور ملا ، جانے ہیں ۔ بہر حال اولیا ، جتنے بھی ہیں وہ مرد ہی مرد ہیں کسی عورت کورائے دینے کا اور کسی قشم کا کوئی اختیار قطعاً نہیں ۔ بورے خاندان کی عورتیں چینی رہیں ، جلاتی رہیں ، سر پیٹی رہیں جنہیں شریعت نے اختیار دیا بعنی مردوں کوبس وہ کام کریں ،کسی دو سرے کا اس میں کوئی اختیارا عتبار نہیں ۔عورتوں کا قصہ تو استشارے میں پہلے نمبر میں ہی کٹ گیا ،مت بوجھو کچھان ہے۔ ایک حدیث اور مسن کسے ج

لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة (صحیح بخاری) ''وه توم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جواپنے معاملات کی ذمہ داری کسی عورت کے سیر دکر دے۔''

یہ جو بتایا گیا کہ عورتوں ہے مشورہ نہ لیا جائے اس کا مطلب رہ ہے کہ صاحب معاملہ ان ہے مشورہ نہ لے البت اگر عورتوں کا اپنا معاملہ ہوتو اس میں جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کی رائے سب سے رائج ہوتی ہے، اس طرح اگر کسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ رائج ہوگی بشرطیکہ اصول شریعت کے خلاف نہ ہو۔

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور دشتہ کرنے میں خواتین کوکسی سے کا کوئی اختیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں، خواتین کو اس میں اپنی خفت نہیں محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جسمانی قوت اور دل کی شجاعت میں اللہ تعالی نے مردوں کوفوقیت دی ہے اور اس میں خواتین اپنی خفت نہیں محسوس کرتیں، ای طرح عقل میں بھی اللہ تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے، اس میں خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصد نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے مصلحت و حکمت اس میں جو ہیں ہے، یہ سوچ کرخواتین کو اللہ تعالی کے فیصلوں پرخوش رہنا

### ⊙مشيرصا لح ہو:

دوسرے نمبر میں میہ ہے کہا ہے لوگوں سے مشورہ کریں جو نیک ہوں، دین دار ہوں
کیونکہ بے دین تو ہے دین کے ہی مشورے دے گا۔ مشورہ دینے والا دین دار ہو، پکا
دین دار، آ دھا تیتر آ دھا بئیر نہ ہو۔ اور پکے کی سند لینے کے لیے دارالا فتاء میں آ کرنبش
دکھا کمیں، ذراسا تھر مامیٹرلگا تا ہوں، ذراسا تو ایک دم پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ولی اللہ
معلوم ہور ہا تھا یہ تو ولی الشیطان لکلا۔ جس سے مشورہ کریں وہ پکا دین دار ہونا چا ہے۔

#### ® خيرخواه هو:

مشیرآپ کا خیرخواہ ہو۔الگ ہےاس کا کہنامحض اس کی اہمیت کی بناء پر ہے ور نہ دین داری میں تو بید داخل ہے۔اگر وہ دوسرول کے لیے خیر خوا ہی نہیں کرتا تو دین دار کہال ہے ہوا، چلیے چاہیں تواسےالگ شارکرلیس یادین داری میں داخل سمجھ لیس۔

### © تجربه کار ہو:

مزیدال میں بید کہ مشیر تجربہ کاربھی ہو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں اس کام میں وہ صاحب بصیرت ہو، صاحب تجربہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ کو تی شخص جو نیک ہو، بہت بڑا ولی اللہ ہو، بہت بڑا بزرگ ہوا ہے اس کام میں تجربہ بھی ہو، لہذا مشورہ لینے سے پہلے میدد کھے لیس کہ وہ اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ یانہیں۔

### استشاره کی حقیقت:

استشارہ کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے۔استشارہ میں بیضروری نہیں کہ صاحبِ معاملہ اپنے مشیروں کی بات قبول بھی کرے،اس پر بیلازم نہیں۔مشیر کی جوشرا اُط میں نے بتائی میں خواہ وہ تمام کی تمام اس میں پائی جائیں تو بھی صاحبِ معاملہ کواختیارے کہ ان کی (FZ)

رائے کو قبول کرے یا نہ کرے۔استشارہ کی حقیقت صرف ہیے ہے کہ معالمے سے متعلق نفع ونقصان کے تمام پہلوسا منے آ جا کمیں ۔مشیروں کے لیے بھی پیہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مشورے برعمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کومجبور کریں بلکہ وہ صاحب معاملہ کی رائے پر ہوگا کہ وہ معاملے کے تمام پہلوؤں پرغور کر کے جوجا ہے فیصلہ کرے۔

### تر دد ہے جیں:

یہ سارے کام کرنے کے بعد جب طبیعت متوجہ ہوجائے تو پھر دل کی دھک دھک اورتر ددکوشتم کردینا جاہیے پھرتھم کیاہے:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ ٣-١٥٩)

ترجمه: ''جبآپ پخة اراده كرلين تو پھرانند تعالىٰ يربھروسه كريں۔''

ان شرائط کے بعد کہ سب سے مقدم رکھا آپ نے وین داری کو، پھراللہ کے حکم کے مطابق آپ نے استشارہ بھی کرلیا اور جن جن لوگوں ہے استشارے کا حکم ہے صرف ان ہی ہے کیا دوسروں ہے نہیں کیا ،اللہ تعالٰی کے حکم کے مطابق آپ نے استخارہ · بھی کرلیا، بیسب کام کرنے کے بعد پھر جب ایک باراطمینان ہوگیا تو تر د د میں مبتلا نہ ہوں۔اکٹرلوگوں کا حال میہ ہے کہ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہارے!ایسا نہ ہوجائے ، تهیں ایبانہ ہوجائے ،کہیں ایبانہ ہوجائے۔اورا گروہ کام کرلیا پھراس میں کچھ نقصان ہو گیا تو وہ چھے کو ہی بیٹے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے بیکام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا اگر شرا لط پوری ہوجانے کے بعدوہ کام نہ کیا بھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش کرلیا ہوتا تو احیصا تھا۔ بيمرحله ہے انسان كى صدافت كوير كھنے كا، وين ميں اسے كتنار سوخ ہے، احكام شريعت كا کتنا یابند ہے،اللہ تعالی کے ساتھ کتنا گہراتعلق ہے، آخر میں پیمرحلہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے سارے کام کر لیے اب اس کے بعد جب وہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں کوئی تکلیف ہنچے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد آپ

نے وہ کام چھوڑ دیا اور بعد میں خیال آیا کہ دیکھیے اگر وہ کام کر لیتے تو کتنی ترتی ہوجاتی سجان الله! ہم نے کیوں نہیں کیا ہم کر لیتے تو احیصا تھا۔ اس قتم کے جو خیالات ہیں وہ بو بن كى علامت بے بو بن كى رصاف صاف بات يد سے كداللہ تعالى كے تكم كے مطابق یوری یابند یوں کے ساتھ جومیں نے بتائی ہیں کوئی کام کرلیا پھراس پرزندہ رہے توالله تعالیٰ کے حکم پر ہے ، مرر ہاہے تو بھی اللہ کے حکم پر ہے ، فائدہ ہور ہاہے ، راحتیں بہنچ رہی ہیں تو ہم نے تو اللہ تعالی کے حکم یرممل کیا ہے اور اگر نقصان ہور ماہے ،تکلیفیس پہنچے ر ہی ہیں تو بھی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم برعمل کیا ہے۔ آ گے راحت اور تکلیف جو بچھ بھی ہووہ القد تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے وہ رکھے گا ہم ہر حال برراضی ہیں۔ بڑی ے بڑی تکلیف آ جائے تو زبان پر ہد بات آ نا تو الگ رہی بھی ول میں بھی ہدخیال نہ آئے کہ اگرہم یہاں بیرشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوزتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرتے تو بہتر ہوتا ، کتنا نقصان ہوجائے بھی دل میں وسوسہ بھی نہ آئے اگر دل میں بھی وسوسہ آیا تو بیاس کی علامت ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ پر اعتما ونہیں۔ صاف صاف کہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آ گے نتیجہ جو پچھ بھی ہووہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

### كفاركي أيك علامت:

الله تعالى نے كافروں كى ايك علامت بيان فرمان ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُّفٍ ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيُرُ ﴿ اطْمَانَ بِهِ ﴿ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِيَنَةُ ﴿ النَّقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ﴿ خَسِرَ اللَّهُ نَيَا وَالْاَحِرَةَ ( ٢٢-١١)

ترجمہ:''بعض لوگ وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت کنارہ پرکرتے ہیں، پھر اگراس کوکوئی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ ہے اس عبادت پرمطمئن ہوگیا،اور اگراس پر پچھ آ زمائش آگئی تو منہ اٹھا کر چل دیا۔ دنیاوآ خرت دونوں کو کھو جیضا۔ یہی کھلانقصان ہے۔''

بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتے ہیں تر دو پر، شروع میں دل ہیں تر دو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تھم مانے ہو دیا ہیں فائدہ ہواتو کہتا ہے کہ بہت اچھادین ہواتو کہتے ہیں معاذاللہ! بددین بڑا منحوں ہے۔ ایس اللہ! ایس بکواس کرتے ہیں۔ اس کی مثال رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کسی نے اسلام قبول کیا اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگیا تو کہتا ہے کہ بہت اچھادین ہوان اللہ! اور اگر بیٹی پیدا ہوگئ تو کہتے ہیں کہ ارہ! اسلام لاکر ہم تو مصیبت میں سجان اللہ! اور اگر بیٹی پیدا ہوگئ تو کہتے ہیں کہ ارہ! اسلام لاکر ہم تو مصیبت میں کیے جھوڑ واس اسلام کو۔ ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد گھوڑ کی نے بچد دے دیا، عربوں کو گھوڑ وں سے بہت محبت تھی، گھوڑ کی نے بچد ویا تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا اسلام ہے اور اگر گھوڑ کی نے بچہیں دیا تو کہتے ہیں کہ بیا ملام بالکل خراب ہے منحوں ہے معاذ اللہ! ایسے وہ دنیا کو اس کے تابع رکھتے ہیں، تر دد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

### مسلمان كاحال:

سی معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ممل کرنے کے بعد پھر جے یا مرے، مرنے سے زیادہ بات تو کوئی نہیں ہو سکتی تا؟ تکلیف میں گزار نا تو الگ بات رہی خواہ مرہی کیوں نہ جائے۔ ذرہ برابرایمان میں تر دد بیدا نہ ہواور یہ یقین رکھیں کہ جو بچھ ہور ہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہور ہا ہے، میں ان حالات پرصبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے و نیوی خالات پرصبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے و نیوی تکالیف اور پریشانیاں کفارہ سیئات اور باعث ترتی درجات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ پر بار بارفر مایا:

وَ الْصَّبِرِيُنَ فِي الْبَاسَآءِ وَالْصَّرَّآءِ وَجِيْنَ الْبَاسِ ﴿ (٢-١/١) ترجمہ: '' وہ اوگ صبر کرنے والے ہیں بختی میں ، تکلیف اور لڑائی کے وقت' اللّٰہ کے بندے ہر حال میں صبر کرتے ہیں ، بار بار صبر ، صبر ، صبر کی تلقین ۔

> د نیاغم کدہ ہے: ان فرایا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ( ٩٠- ٣)

ترجمه: "بهم نے توانسان کومشقت میں پیدافر مایاہے"

الله تعالى فرمار بين كمانسان كوتومشقت مين بيدا كيا ب:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

مشقت میں بیدا کرنے کے سارے مطلب لے لیں۔شریعت کے احکام پڑمل

کرنے میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی، اللہ کی نافر مانیاں چھوڑنے میں، ووسروں کو بچانے میں آپ کومشقت اٹھانا پڑے گی، دوسرول کوتبلیغ کرنے میں، نافر مانیول سے رو کنے میں آپ کو مشقت اٹھانا بڑے گی۔ اسی طرح سے دوسری مصیبتوں میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی خوادہ و کی انسان کی طرف ہے ہوں یا قدرتی طور پر جیسے کو کی بیار ہو گیا یا کسی حادثے میں زخمی ہو گیا یا معذور ہو گیا۔وہ تکالیف جن میں بظاہر کسیٰ انسان کا . خل نبیں ہوتاان برلوگ صبر کر لیتے ہیں مگر کسی انسان سے نکلیف پہنچ رہی ہے تواس میں یں بیں سوچتے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے،اس کے ول میں کس نے زالا کہ اے نکلیف پہنچاؤ؟اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچار ہاہے توسب سے پہلی بات یہ سوچیں کہ اس کے دل میں ڈالاکس نے کہ اسے تکلیف پہنچاؤ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ پھر دوسرے درجہ میں اسے قدرت کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالٰی نے دی۔ جب اللہ نے اس کے ول میں ڈالا ،اللہ ہی نے اسے قدرت دی تو اسے منجانب اللہ کیول نہیں سیجھتے ؟ اگرا بی کوئی غلطی ہے تو اس ہے تو بہ کریں اپنی اصلاح کریں اورا گرغلطی نہیں ،تو بہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بیچے رہتے ہیں تو سیمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند كرنے كے ليے بيمعامله كرديا،اس ميں آپ كافائدہ بدرجات بلند بورج بيں -

### مصيبت برشكر كى عادت ۋالىس:

و نیا میں بڑی ہے بڑی تکلیفیں ہیں، ہر تکلیف ہے بڑھ کر دوسری تکلیف اوراس
سے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے۔ اپنی تکلیفوں کود کھنے سوچنے کی بجائے دنیا کے حالات کو ا رکھیں کہ دوسرے لوگ کتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ بڑی ہے بڑی تکلیف ہو اس پراللہ کاشکر اوا کریں کہ اس ہے بھی بڑی تکلیفیں ہیں الحمد للہ! مجھ پر بڑی مصیبت نہیں آئی یہ پھر بھی چھوٹی ہے۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که کوئی بھی تکایف پہنچے تو تین شکر لازم

نسنخد سيكون

ہوجاتے ہیں۔ ایک توبید کہ الحمدللہ! دنیوی تکلیف ہے دین نہیں۔ خدانخواستہ دین نقصان ہوتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ دنیوی نقصان تو آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے، اس پر الحمدللہ کیے۔ دوسری بات بید کہ الحمدللہ! یہ تکلیف چھوٹی ہے، ذراد نیا کے حالات پر نظر ڈالیس کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، الحمدللہ! اللہ نے بڑی مصیبت سے بچالیا چھوٹی مصیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے! ناشکرے!! ناشکرے!!! تجھے چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں ہویا تا اگر اللہ تعالی اس ناشکری کے بدلے میں تجھ پر کوئی بہت بڑا عذاب ڈال دیں پھرکیا ہے گا؟

ایک خاتون ہر وقت پریشان رہتی تھی بار باراپنے حالات میں یمی بتاتی کہ یہ پریشانی ،یہ پریشانی ،یہ پریشانی ،یہ پریشانی ۔ میں نے اس ہے کہا کہ بہت ناشکری ہو،اللہ کی نعمتیں نہیں سوچتی رہتی ہو۔اس کے بعدانہوں نے اپنے حالات میں بتایا کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کاغذ پر لکھا''او ناشکری'' یہ لکھ کر سامنے دیوار پرلگا دیا اسے دیکھتی رہتی ہوں اس سے اتناسکون ملا ،اتناسکون ملا کہ دل سرور ہے بھر گیا سارے کم جاتے رہے ۔ یہ تو ناشکری کی باتیں میں کہ انسان یہ و چتار ہے کہ یہ تکایف سے ،یہ تکلیف ہے جبکہ اللہ کے احسان اور النہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں :

وَإِنْ تَسَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتُحُصُوهُا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ٥ (١٣-١٣)

ترجمہ:''اگراللہ تعالی کی نعمتوں کوشار کروتو شار میں نہیں لاسکتے ، بے شک انسان بہت ہی ہےانصاف اور بہت ہی ناشکراہے''

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا ارشاد بتار ہاتھا، تیسری بات یہ کہ الحمد للہ! جزع وفزع نہیں ، انسان تکلیف پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کر ہے، چینے چلائے نہیں ، اللہ تعالیٰ کی رضا پر رامنی رہے ، تواہے کہتے ہیں کہ جزع وفزع سے نیج گیا۔ جزع وفزع کے معنی ہیں بے مسری کا مظاہرہ کرنا ، خواہ زبان سے بے صبری کے کلمات ادا کرے یا دل میں ایسے صبری کا مظاہرہ کرنا ، خواہ زبان سے بے صبری کے کلمات ادا کرے یا دل میں ایسے

خیالات لائے۔اگرانٹد تعالیٰ کسی تکلیف پر جزع وفزع ہے محفوظ رکھے تو اس پرالٹہ کاشکر اداکرے کہاںٹد تعالیٰ نے مجھے جزع وفزع ہے بچالیا، رضا برقضا کی دولت عطافر مادی۔

### الله كي علم يرجان بهي قربان:

ان چیز وں کوسوچ کرحالات جو کچھ بھی ہوں ان پرصبر کیا جائے اور پھرا یک جملہ رویارہ لوٹا دوں کہ کتنی بڑی مصیبت آجائے بیسوچ کر کدمیں نے تو کام کیا ہے اللہ کے قانون کےمطابق ،اب جوگز رتی ہے گز رے۔اللہ کے تھم پرتو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں، اگر تھوڑی بہت مصببتیں آ جائیں تو کیا ہوا، خندہ پیشانی ہے مصببتوں کو برداشت کرے اور اجر کی تو تع رکھتے ہوئے جو کھے بھی ہوتا ہے ان برصبر کرے مسلمان کا حال بیہ ہونا جا ہیے۔اوراگراللہ کے قانون کے خلاف کام کیا وہ شرطیں جو پہلے بتائی ہیں ان کےمطابق عمل نہیں کیا پھراگر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہوتو الیی خوشی کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ دنیااور آخرت میں جہنم ہو؟ اللّٰہ کی رضا کے مطابق رہنے ہے بڑی ہے بڑی تکلیف بھی رحمت ہے اور اللہ کی رضا کے خلاف کرنے سے بڑی ہے بڑی خوشی بھی عذاب ہے، یہ یفین کرلیں۔اگرکسی نے کوئی معاملہ کرلیا، شادی کا یا کوئی دوسرااوراس میں ان شرطوں کی رعایت نہیں کی پھر بعد میں جب کچھ عذاب آیا بیوی مل گنی کر چھل چلانے والی یا داماد ایسا تنجر کا تنجرمل گیا پھراہے بعد میں عقل آئی تو اسے سلجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ تو بہ کر لے ، یا اللہ! شروع میں ہم نے دین داری کومقدم نہیں رکھا ،ہم نے دین دارلوگوں سے مشورے نہیں کیے، ہم نے عورتوں سے مشورے کر کے کام کر لیے، ہم نے سنت کے مطابق استخارہ نہیں کیا، ہماری یہ نالائقیاں ہیں، نافر مانیاں ہیں انہیں معاف فرمادے اور آیندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما تواس کمیے تک جوحالات اس کے کیے عذاب تھے اللہ تعالیٰ انہیں رحمت سے بدل دے گا، حاہے بظاہر حالات اتبھے نہ ہوں مگریہ تکلیف اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گی اور سب ہے بڑھ کریے کہ اس کا دل مطمئن رہے گا۔

اگر عورتوں کے مشورے سے رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے اختاا فات اور لڑائی جھگڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اوراگر مردوں کے مشورے سے اصول شرعیہ کے مطابق رشتہ کیا ہوتو اس کے بعد اگر اختلافات پیدا ہوگئے اور کسی کو کسی سے تکلیف پہنچی تو اس پر مبرکرنے میں اجرہے اس لیے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔ تکلیف پہنچی تو اس پر مبرکرنے میں اجرہے اس لیے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔

#### اولاد کی تربیت کااصول:

اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ کسی نے فون پر بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں پر پابندی لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بند ہوجا تا ہے، وہ بگر جاتے ہیں اور اگر بچوں کو آزادی دی جائے توان کا ذہن کھل جا تا ہے، بھر وہ جو فون پر بات کررہے ہے کہنے گئے کہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے۔ ایسے لوگ اپنے تجربہ بھی بتاتے ہیں، بچوں کو آزادی دے دو کہ جو چاہو کرتے بھر وتو ایسے کرنے سے بچے سدھر جاتے ہیں، خوب پھلتے آزادی دے دو کہ جو چاہو کرتے بیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ میں نے بھولتے ہیں اور اگر روک نوک کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ میں نے بہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ کا قانون کہ بچوں پر پابندی رکھو۔ اللہ کے قانون کہ بچوں پر پابندی رکھو۔ اللہ کے قانون کی جو گئے، قالو بن گیا، قالون کے بھی ہوگیا، فاس فاجر ہوگیا، قالو بن گیا، گیا، قالون کے بھی بن گیا آخرت میں آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! میں نے تیرے گئے بھی بن گیا آخرت میں آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! میں نے تیرے قانون کے مطابق ممل کیا، آگے اس میں اثر رکھنایا نہ رکھناوہ تیری طرف سے تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنے بینے کو مسلمان نہیں کر سکے، بیوی کو مسلمان نہیں کر سکے، ابوا علیہ السلام اپنے ابا کو کر سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو مسلمان نہیں کر سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو مسلمان نہیں کر سکے۔ حضرت مسلمان نہیں کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کوفل کردیا، کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت میں کوئی نقص نہیں، کوشش میں نقص نہیں، اللہ میں کوئی نقص نمای تربیت میں نقص نہیں، و عاء میں نقص نہیں، کوشش میں نقص نہیں، اللہ

تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اگر بچوں پر پورے طور پرشر بعت کے مطابق پابندی ہمیں، دُعا کیں بھی اورا پی ہمت پرنظری بجائے اللہ پرنظر کھیں کہ ہم تو تھم کے بندے ہیں اللہ کے تھم کی تعیال کررہ ہے ہیں، نظرر ہاللہ نعالیٰ کی رحمت پر،اس کے بعداولا دکتی ہمی بگڑ جائے قیامت کے روز آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یااللہ! ہم نے تو تیرے تھم کے مطابق عمل کیا آگے ہدایت تو تیرے اختیار میں تھی۔ اورا گر معاملہ ہو گیا النا، ذھیل دو جی بچوں کو ڈھیل دو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، صدود شرعیہ کا النا، ڈھیل دو جی بچوں کو ڈھیل دو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، صدود شرعیہ کا کوئی لحاظ ندر کھااور اس کے بعد وہ بن گیا و لی اللہ، وہ فضیل بن عیاض بن گیا، بہت بڑا وہ اللہ بن گیا چھر بھی قیامت میں گردن تمہاری پکڑی جائے گی کہ اس کا صالح بنا تو ہماری دھیری سے ہے، نالائق! تو نے اولا دگی تھے تر بیت کیوں ندگی، روک ٹوک کیوں نہیں کرتا تھا؟ بگرانی کیوں نہیں کی؟ وہ نہیں کرتا تھا؟ بگرانی کیوں نہیں گیا جھے تو غفلت پرسزا ملے گی، لے جا کیں گے جہنم میں تھینج کر، تو نے اینا فرض کیوں ادانہیں کیا؟ ہے

فىمبوسى الىذى ربّه فرعون مرسلُ وموسى الىذى ربّه جبريل كافر'

ترجمہ:''وہ مویٰ جن کی پرورش فرعون نے کی وہ رسول ہے اور وہ مویٰ جس کی پرورش جبریل نے کی وہ کا فرہوا''

سامری کانام بھی موی تھااوراس کی پرورش کی جریل علیہ السلام نے وہ تو اتنا بڑا کافر اور حضرت موی علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بنادیا رسول کوئی کیا ہے گا کیانہیں وہ تو القہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں،مقدرات میں ہے ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پڑمل کرے۔

حضرت كنگوبى رحمه الله تعالى كاقوانين الهبيه برمل:

جب حضرت گنگوی رحمه الله تعالی دارالعلوم دیوبند کے سر برست تھے ای زمانے

میں قصبے کے ایک بااٹر شخص نے میرمطالبہ کیا کہ اسے بھی دارالعلوم کا رُکن بنایا جائے۔وہ اہل ٹروت میں ہے تھااور صاحب اثر تھالیکن وہ رُکن بنانے کے لائق نہیں تھا کیونکہ شریراور ہے دین تھا۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی اے زکن نہیں بنارے بتھے،حضرت تھکیم الامۃ رحمہاللّٰدتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت گنگو ہی رحمہاللّٰدتعالیٰ کی خدمت میں ککھا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگرآ پ اسے رکن بنالیں تو احجھا ہے، اس لیے کہ اگر ا ہے زکن بنابھی لیا تو اس کی سُنے گا کون کیونکہ اکثریت تو ہماری ہے فیصلہ تو وہی ہوگا جو ہم لوگ کریں گے ،لہٰ ذااس کے شرہے بیخے کے لیےا ہے زکن بنالیں اور اگرنہیں بناتے تو چونکہ یہ بااٹر ہےاس دارالعلوم کونقصان پہنچائے گا۔حضرت گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب سنے،حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفقہ اور ان کی بصیرت ایسی ہے کہ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی اور رہیجھی سمجھ لیس کہ دیو بندیت نام ہے بی حضرت گنگو ہی کا ،جتنی بنیادانہوں نے رکھی دوسرا کوئی ان کے ہم پلے نہیں ہوسکتا۔حضرت حکیم الامة رحمہ اللہ تعالی کی تربیت حضرت گنگوی رحمه الله تعالی نے کی ، بیسارا مصالحه ان بی کا لگایا ہوا ہے۔ اب جواب سنیے،حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گزنہیں بناؤں گا اسے رُکن ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے زُکن نہ بنایا اور پھر فرض کر لیجیے کہ دارالعلوم کونقصان بہنچاتو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نقصان بیہ ہوسکتا ہے کہ دارالعلوم بند ہوجائے گا، یہی ہوگا نااور کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالٰی کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میرے یاس بیہ جواب ہوگا کہ تو نے نہیں چلایا میں کیا کرتا میں تو تیرے تھم کا بندہ ہوں میں نے تیرے تحکم کی تغییل کی ہے۔اورا گرمیں نے اسے زکن بنالیااوراللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔سوال ہوا که نالائق کو کیوں رُکن بنایا؟ اگر چه دارالعلوم کتنی ہی ترقی کر جائے مگر بیسوال ہو گیا کہ نالائق کورُ کن کیوں بنایا تو میرے یاس کوئی جوابنہیں ہوگا، جانا پڑے گاجہنم میں ،اس ليے دارالعلوم رہے يا ندر ہے نالائق كو ہرگز زكن نہيں بناؤں گا۔ يہ جواب ديا، پھراللہ تعالیٰ کی مدرکیسی ہوئی کہ وہ چیختا چلا تارہ گیا دارالعلوم کو برابرتر تی پیتر تی ہوتی چلی گئے۔ یہ مثال بھی اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر کچھ بھی حالات پیش آئیں اس میں بندے کی بہتری ہے۔ دین داری کومقدم رکھیں پھر استشارہ ، جواس کی شرطیں بتا ئیں ان پڑمل کریں ،اوراستخارہ بھی کرلیں اور پھر: فدف میں میں بیٹر میں میں اس بیٹر کی میں اور استخارہ بھی کرلیں اور پھر:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \*

ترجمه: (جب آپ پخته اراده کرلیس توالله تعالی پر بھروسه کریں)

#### غزوهٔ أحد ميں استشاره کی ایک مثال:

اس کی ایک مثال بھی بنادوں ،غردہ احد کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم سے استشارہ کیا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مدسینے سے باہر نکلیں یا اندررہ کربی مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی رائے بیقی کہ شہر کے اندر ہیں اور جو تجربے کا رحضرات متصان کی بھی بہی رائے تھی کہ اندرہی رہیں تو دفاع زیادہ متحکم ہوگالیکن کچھ جو شیلے نو جوانوں نے کہا کہ نہیں باہر نکل کر کا فروں کا مقابلہ کریں گے تورسول اللہ علیہ وسلم نے ان جو شیلے نو جوانوں کی رائے کو قبول فرمالیا تو بیتھم ہوا:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ \*

استشارہ کے بعد جب آپ نے ایک کام کرلیا، پکا ارادہ کرلیا تو جوگزرتا ہے گزر نے دو۔ سترصحابہ شہید ہوئے ستر! کتنابر االمیہ کتنابر احادثہ، مگر جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، جب آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا تو نتیجہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ پر مجروسار کھیں مطمئن رہیں۔

#### ايمان كاتقاضا:

تقاضائے ایمان توبیہ ہے کہ مرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے مطابق ، زندہ رہے ہیں تو

اللہ کی رضا کے مطابق ، نفع ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق ، وراصل وہ نقصان تو ہے ہی نہیں تمہاری نظریں اسے نقصان سمجھ رہی ہیں۔ غرض یہ کہ پھر ذرا ہرا ہر بھی تر درنہیں رہنا جا ہے۔

ایک تو بیر کہ ان شرائط کے مطابق کام کرنے کے بعد تر دونہیں ہونا جا ہے کہ کام کریں یانہ کریں:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿

ہمت کر کے جدھرکور جمان ہوکام کرڈالیس زیادہ سوچتے ندر ہیں اور کام کرنے کے بعد پھراس کا جوبھی بتیجہ ہواس پر بھی تر دد نہ کریں کہ اگر نہ کرتے تو ایسا ہوجا تا اور کرلیتے تو ایسا ہوجا تا اور کرلیتے تو ایسا ہوجا تا اور کرلیتے تو ایسا ہوجا تا اور کریں ہیں۔

اس طرح کے قصے بہت سامنے آئے رہتے ہیں اس لیے آئے رات بھی خیال ہور ہا تھا کہ اس بارے میں یا تو کو کئی مضمون لکھوں یا کیسٹ میں بھر دول اور عصر کی نماز کے بعد خیال آیا کہ چلیے آج اس پر بیان ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ظاہراور باطن سیح معنی میں اپنی مرضی کے مطابق بنالیس، تمام مسلمانوں کو کمل طور پر دین دار بنالیس اور دین دار بننے کے بعد جو حالات بھی گزریں خواہ بظاہرا تھے ہوں یا برے ان تمام حالات کو خندہ بیشانی سے برداشت کرنے کی ہمت و تو فیق عطافر ما کمیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين



# 

ناشسر کتابی کلک باظیم آبادی ۱۰۰۰ م

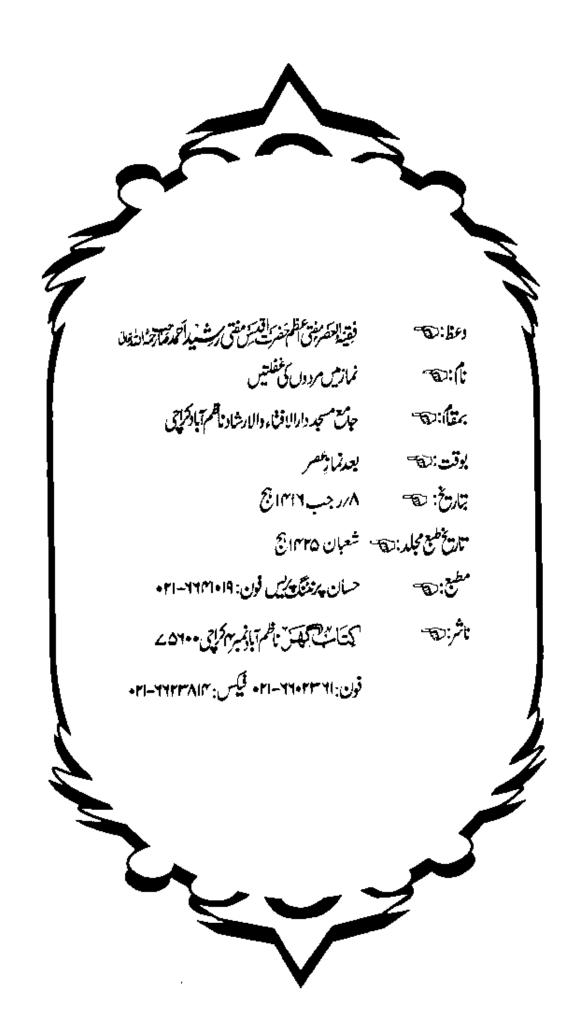

#### 

# نماز میں مَردوں کی عفلتیں

(۸/رجب۲۱۱۱۱ه)

یدوعظ حضرت اقدس رحمه الله تعالی کی نظرِ اصلاح ہے نبیس گزارا جاسکااس تنبیعہ: لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف ہے تمجما جائے۔

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِسِلَ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لِاَشَرِيُكَ لَـهُ وَنَشُهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحُبَةٍ أَجُمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَ أَقِيْهُ مُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ وَازْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ٥ صدق الله العظيم (٢-٣٣)

#### مسجد میں صف بندی کا طریقہ:

اس محدمیں بہلی بار جب کوئی صاحب آتے ہیں تو وہ یہاں کے دستور سے واقف نہیں ہوتے اس لیےانہیں تھوڑی می بات سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہمجت ہے۔

سمجھایا جاتا ہے ویسے بات تو محبت ہی ہے سمجھ میں آئی ہے۔اس مسجد میں ایک دستور ہے وہ یہ کہ محد میں جو مفیں بنیں ۔ بہلی صف ، دوسری ، تیسری اورا بیسے ہی ا مام کے قریب اورمحراب کے سامنے تو ان صفول کی ترتیب اس طرح سے ہو کہ سب سے مقدم قبلے کی طرف کوسب ہے پہلے بلاء وصلحاء کی صفیں ہوں ،اندر ہے دل کس کا صالح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے دیکھنے میں صورت صالحین کی ہونیک لوگوں کی صورت ہو۔ یہاں اس مسجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسے صفیں بنائمیں ،کٹی برسوں سے میں اس کا ا ہتمام کروا تا ہوں مگرا بھی یبال کے نماز یوں کواس کی کی عادت نہیں پڑی ہے بات اس طرت معلوم ہوئی کہ میں جب بھی ہاہر چلاجا تا ہوں ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد سفر سے واپس آتا ہوں تو یہاں پھروہی قصہ ہوتا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہور ہاہے کوئی کہیں کھڑا ہور ہا ہے بھر مجھے کچھ بتانا پڑتاہے، بیٹو! صاحبزادو! برخوردارو!صفیں درست کرومحبت ہے بھر کہنا پڑتا ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یبال کے جونمازی حضرات ہیں وہ القد تعالیٰ کی رعایت نہیں کرتے ،اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت نہیں کرتے ، میری رعایت کرتے ہیں ،میری وجہ ہے کرتے ہیں اس لیے میں مسجد میں ہول یا نہ ہول اورمسجد میں بھی آخر کب تک رہوں گامبھی تو وطن جانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نہایت شوق ہے وطن جائیں گے۔ان شاءاللہ تعالٰی ہے

خرم آن روز گزیں منزل ویراں بروم راحت جان طلم وزیئیے جاناں بروم ترجمہ: جس دن میں اس ویران گھر سے روانہ ہوں گا وہ دن میری خوثی کا دن ہوگا۔اپنی روح کوآ رام دوں گا اورا پے مجبوب کے لیے روانہ ہوں گا۔ کتنا مزے کا دن ہوگا جب مسافر خانے سے وطن جائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کب تک ہے ایک تو یہ وجا کریں، میرے بارے میں کداس کی زندگی کب تک ہے اگرآ پ شریعت کے احکام پڑمل کرتے رہے میرے کہنے سے تو میری زندگی کب تک؟ دوسری بات یہ کہ شریعت کے احکام اس مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں دوسری مسجدوں میں بھی شریعت کے احکام کو جاری کرنے کی اپنی سی کوشش جتنی ہو سکے کرتے رہیں، لوگوں میں اختثار بیدانہ ہو، محبت ہے آ رام سے جتنا کچھ مجھا یا جا سکے کہا جائے۔

### دین کی بات کہنے کے دوطریقے:

نے لوگوں میں ناواقف لوگوں میں دین کی بات کہنے کے طریقے دو ہیں ایک توب**ی** کہ بغیر کسی قتم کے خاص تعارف ہے ، بغیرنفوذ اوراثر ورسوخ کےایسی بات کہہ دی جس کا علم عام مسلمانوں کونہیں وہ تو فتنہ پیدا ہوگا لوگ لڑیں گے کہ بیدکیا کہہ دیا فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دو تین سال پہلے کی بات ہے مدینه منورہ میں ایک صاحب نماز میں ہاتھ بہت ہلارے تھے۔ سعود یہ میں لوگ نماز میں ہاتھ بہت زیادہ بلاتے ہیں شاید حرمین شریقین کی برکت مجھتے ہوں گے اس لیے حرکت کرتے رہوح کت،قصد لمباہ مختصر کرتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں آپ لوگ نماز میں ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں؟ وہ صاحب مجھ دار تھے معلوم ہوا کہ عالم بھی ہیں انہوں نے کہہ دیا بس جب انسان نماز میں کھزا ہوتا ہے تو شیطان اسے چوب دیتا ہے انگلی دیتا ہے شیطان اس کی نماز کوخراب کرتا ہے تتلیم کرلیا بلکہ ایک حدیث بھی پڑھ دی نماز میں ہاتھ ہلانے کے بارے میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو نماز میں ہاتھ یاؤں نہ ہلاتا ،نماز میں ہاتھ یاؤں ہلانااس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں الله كى محبت سے ول خالى ہے اس كا قالب ، يعنى بدن تو الله تعالى كے سامنے ہے مگراس كا ول کسی بازار کی سیر کرر ہاہے وہ کسی مار کیٹ کے چکر لگار ہاہے ول اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں۔انہوں نے حدیث بھی بتادی۔ پھر دیکھیے میں نے انہیں کیسے بلیغ کی؟ میں نے ان سے بنہیں کہا کہ آ ہے بھی تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں تو آپ نہ ہلایا کریں ایسے نہیں کہا بلکہ میں نے ان سے بیکہا کہ یہاں لوگ نماز میں ہاتھ بہت ہلاتے ہیں آپ لوگوں کو

روکا کریںمقصد بیتھا کہ جب دوسروں کوروکیس گےتو خودبھی تو سوچیس گےا ہے بار ہے میں کہ میں کیوں ہلاتا ہوں میں نے انہیں یوں تبلیغ کی کہ آپ لوگوں کوروکا کریں کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلائیں تبلیغ کافرض اداء کریں اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سی کو ہدایت کی بات کہی جائے تو بعض لوگ تو مان لیتے ہیں اور بعض ایسے ناراض ہوتے ہیں جیسے آپ نے اسے کٹھ لگا دیا ہوا ہے ناراض ہوتے ہیں۔اس قصے کوتو گزر گئے دو تین سال اب اس باراس کا ایک مشامدہ بھی ہوگیا وہ اس طرح کہ سجد حرام میں ایک شیخ جو تمر کے لحاظ ہے بھی چیخ ہلم اور منصب کے کحاظ ہے بھی شیخ نظراؔ تے تھے، بڈھا بہت بنا ٹھنا بہت ہی شودار بڈھاجسمانی لحاظ ہے بھی احیصا خاصا فریہ چبرے پر چیک دمک،خوب خوب چیک د مک والا بدْ ها تھا برْ الجورُ کیلا اور بہت قیمتی لباس، ڈاڑھی کوبھی تیل لگا کرخوب جیکا یا ہوا تخامیں نے ویکھا وہ نماز میں ہاتھ بہت ہلارہے میں تو مجھے خیال آ گیا کہ ماشاء اللہ د کھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی عالم ہیں بیکھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ہیں ، بہت بڑے ولی اللہ ہیں ، دُ عا بھی انہوں نے شروع کی تو بہت کمبی دُ عاء ، بہت کمبی تو بہتو کہیں پہنچا ہی ہوا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے اس لیے مجھے اور خیال ہوا کہ بے جارے کی نمازیں ضائع جار بی ہیںا یہ مخص ہے تو اور بھی زیاد ہ محبت سے بات کی جائے۔ میں ان سے کہد بیٹامحبت سے، نرمی سے، عربی میں کہا کہ آ ب نماز میں باتھ بہت ہلاتے می*ں نماز میں ہاتھ نہ* ہلایا کریں ، بات ایسےشروع کیا کرتا ہوں ک*ے نماز میں ہاتھ* ہلا نافرض ہے یا واجب ہے یامتحب ہے؟ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پچھ تو بتائے گا کہ فرض واجب مستحب تو ہے نہیں پھر کیوں ہلاتے ہوا پیے بلاتے ہو جیسے کوئی بہت بڑا فرض ہو، اس ہے جو میں نے پوچھا تو وہ بذھا تو ایسے بی نکلا جیسے ایک دوسال پہلے سجد نبوی میں کسی نے کہاتھا کہ بعض لوگوں کو مدایت کی بات کہیں تو وہ ایسے بگڑتے ہیں جیسے اسے لٹھ مار دیا توبه بإباتوابيا نكلابظامرد كيصفر مين خواجه خضر نظرآ رباتهامين تواسياته كيامارتا ووقريب تفا کہ مجھےلٹھ مارے بڑا ناراض ہوا بہت ناراض بہت کچھ نہ یو چھیے میں خاموش کہا ہے کیا

کہوں مجد حرام میں ہے بیت اللہ سامنے ہے۔ کسی چیز کا، اس کے دل میں احر امنہیں،

اس نے مجھے ڈائٹا شروع کردیا، تین ڈائٹیں اس نے مجھے بلائیں غنیمت ہے کہ لائٹیں ماردیا ایک تویہ کہ یہاں کے امام صاحب ہاتھ بہت ہلاتے ہیں اگر ہاتھ ہلانے سے نماز نہیں ہوتی تو آپ نے ان کے چیچے جتی نمازیں پڑھی ہیں سب لوٹا کیں آپ کی کوئی نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ امام صاحب تو نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ امام صاحب تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں ایک اعتراض تو یہ کیا انہوں نے ، دوسرااعتراض یہ کیا کہ آپ کی یہ جوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی انہیں ہوتی آپ کی کوئی نماز نہیں ہوئی آپ نماز پڑھ رہ تھے یہ جھے دیکھ دیکھ رہے تھے ہیں نے تو بڑی مشکل ہے اس سے جان چیز ائی: ع جواب حالاں ماشد خوثی

ججے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچے میرے ساتھی بیٹے ہوئے سارے حالات سن رہے تھے ججے ادھر طواف میں جانے میں دیر ہور ہی تھی اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر میں تو وہاں سے اٹھ گیا بعد میں ایک افغانی مجابہ مولوی صاحب جوا ہے جانے والوں میں سے تھانہوں نے اسے پکڑلیا تو وہ بھی افغانی تھا، یہ بھی افغانی تو لو ہالو ہو کا نے ، ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس مجابہ نے اس کی خوب خوب خرلی، بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹا پو چھا کہ تو عالم ہے یا جابل ہو یہے عالم تو نظر نہیں آتا اس لیے کہ تھے بات کرنے کا سلیقہ بی نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جابل ہو اور پھر جابل ہو کر علاء سے ایس گنا خی ؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو پو چھنا جا ہتا تھا اور میں تو استفادہ کرنا جا بہتا تھا کہ معلومات حاصل کرنا چا ہتا تھا تو خیر اس نے بہت ڈانٹا کہ ایسے پو چھا جاتا ہے بڑا نالائق معلومات حاصل کرنا چا ہتا تھا تو خیر اس نے بہت ڈانٹا کہ ایسے پو چھا جاتا ہے بڑا نالائق ہے اس پر بات یاد آگئی کہ کسی سے ہدا یہ کی بات کہیں تو کوئی تو مان لیتا ہے اور کوئی تو مان لیتا ہے اور کوئی تو مان لیتا ہے اور کوئی تو مان دیا ہی کہ جیسے کے عام ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جیسے کے عام ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جیسے کے مار دیا ہیں لیے بتار ہا ہوں کہ جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جیسے کے عام ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی

محبت اور تعاون نہ ہوتو خصوصی خطاب ہے کسی کا عیب اسے نہ بتا نمیں وہ مانے گانہیں ایسے لڑائی جھگڑا کرے گاجیسے گھ مار دیا۔

#### گو نگے شیطان نہ بنیں:

دوسری صورت به که بالکل خاموش بھی ندر ہیں کہ پچھ کہوہی نہیں، گو نگے شیطان ہی ہے رہو کہنا ہی چھوڑ دیں ایسے بھی نہیں ایسے ذراسی چلتی می بات کہہ دیا کریں ملکی می جے کہتے ہیں کدایسے ہی شوشہ حچوڑ دیا پھراگروہ کیے کہ بیں ایسے نہیں ،ایسے نہیں تو آپ زیاوہ نہ بولیں بحث مباحثہ نہ کریں بس اتنا کہددیں کہ بھائی علماء ہے یو چھے لودوسری بار پھر بدکہددیں کہ علماء ہے یو جھالو تیسرا جملہ بالکل نہ بولیں پھر کان و باکر وہاں بیٹھے رہیں گویا کہ آپ سُن ہی نہ رہے ہوں ،اس کا اثریہ ہوگا کہ جو بات و نیامیں بھی کسی کان نے سی ہی نہیں تو آج ایک کان نے تو سن لی ، ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے ساہنے قبول نہ کرے،رد وقدح کرےاعتراض کرے مگر کان میں ایک بات پڑ گئی شاید وہ بعد میں سویے ، شاید بعد میں سوچنے کی تو فیق ہوجائے اور اسے ہدایت ہوجائے اور ا گرنہیں سو ہے گا تو تعجب ہے کسی دوسرے کو ہی بتادے گا کہ آج میں نے ایک مولوی کو دیکھاجو بردی عجیب بات کہدر ہاتھااس کے خیال میں تو عجیب ہی ہوگی ، بردی عجیب بات کہدر ہاتھا تو ہوسکتا ہے کہ پہلے کو ہدایت نہیں ہوئی ، بات عجیب مجھ کر دوسرے ہے کہد دی شاید دوسرے کو ہدایت ہو جائے بھر دوسرے نے عجیب سمجھ کر آ کے چلا وی جتنے لوگ تعجيب مجھيں گے تو آ گے چلائيں گے تو چلتے جلتے ، چلتے جلتے و بنی ہات زیادہ کا نوں تک جب پہنچے گی لوگوں کا تعجب ختم ہوجائے گا سنتے سنتے پھر وہ تعجب نہیں رہے گا اس لیے شوشه چھوڑ ویا کریں پچھونہ بچھ کہدویا کریں ایسے ملکی پھلکی بات کہددیا کریں تو ایسے بی مسجد میں کھڑے ہونے کے طریقے کیے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب علاء، پھر صلحاتهم ہے کم جن کی صورت اللہ کے حبیب صلی القدعلیہ وسلم کی صورت جیسی ہو۔

#### مسلمانوں کی دین سے غفلت:

سیمسند آپ حفرات بیبال تو سنتے رہے ہیں اور کہیں کسی بھی متجد ہیں چلے جائیں اگرکوئی بیمسند ہیان کرے گا تو کہیں گارے ارے! بیمسند تو کہاں بارسنا ہے بیکہال ہے نکال لیا تو بات بیہ کہ بتانے والے بتا تے نہیں، پوچھنے والے پوچھتے نہیں تو مسئلے کاعلم ہو کیسے؟ بتانے والوں نے بتانا چھوڑ ویا پوچھنے والوں نے پوچھنا چھوڑ دیا بید بن ہوگیا کسیمری میں کون بتائے کون پوچھے؟ اگر کوئی مسئلہ کسی کو بتایا جاتا ہے تو اسے تعجب ہوگیا کسیمری میں کون بتائے کون پوچھے؟ اگر کوئی مسئلہ کسی کو بتایا جاتا ہے تو اسے تعجب ہیں کہ ہم نے تو بھی سائی نہیں یوں لگتا ہے کہ جھے اللہ کے بندے کا خاندان ہیں پشتوں سے علماء کا خاندان ہو، ہیں پشتوں سے تو علماء چلے آئے ہیں، پچیس پشتوں ہیں پڑھا، سات سال ہیں جامعہ میں پڑھا، سات سال کسی خانقاہ میں رگڑ ائی کروائی رگڑ ائی ، تو اس نے تو سائی نہیں ہوئی جو میں رہا، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ میں رہا بھر بھی اس نے تو سائی نہیں بیہ خانقاہ میں رہا، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ میں رہا بھر بھی اس نے تو سائی نہیں سے خانقاہ ہوں میں رہا، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ میں رہا بھر بھی اس نے تو سائی نہیں ہوئی مسئلہ کدھرے نکال لیا ایسے لوگوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

مدھر سے نکال لیاا کیے لولوں کے بارے میں سی بے لیا حوب لہا۔ انہوں نے وین کب سیھا ہے رہ کرشنخ کے گھر میں بلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

پیدا ہوئے تو کیا کہتے ہیں مینٹی ہیتال میں جہاں عور تیں جاکر ہے جنتی ہیں (حاضرین میں ہے کسی نے بتایا میٹرنٹی) اچھا بیدا ہوئے جاکر شیطان خانے میں میٹرنٹی میں جہاں چاروں طرف ننگی عور تیں اور مرد ہوتے ہیں ، اس کے بعد جیسے بچے تھوڑا تھوڑا ہولنے لگا تو نر سری اسکول میں ڈال دیا جہاں سارے شیطان کے انڈے بچے ، ذرااور ہوش سنجالا تو کسی اور اسکول میں پھر کالج میں ڈال دیا جہاں سارے ہی شیطان کے بندے ، حرمیٰ کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے بندے ، حرمیٰ کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے بندے ، حرمیٰ کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے

بعد کہیں ملازمت اختیار کرلی کسی صاحب کے دفتر میں۔ پھراگراہے کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہزیے تعجب ہے کہتا ہے اچھا! بیتو ہم نے بھی سنائی نہیں ارے واہ! علامہ وران تو نے بھی بین ارے واہ! علامہ وران تو نے بھی بیمسئلہ سنائی نہیں ہے۔ نہیں شاباش اتنا ہڑا علامہ تو نے بیمسئلہ سنائی نہیں ہے۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں مرے صاحب کے دفتر میں کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

# مسجد میں کے لیے جگہ رکھنا:

حضرت مولا ناابرارالحق صاحب کومسائل کابہت احساس ہے بہت زیادہ، کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ کا قانون ہے،اللہ کا قانون ،اللہ کے بندوں کواللہ کا قانون جاننے کی فکررہتی ہے،اللہ اتکم الحاکمین ہے جولوگ اللہ تعالیٰ کے قانون معلوم نہیں کرتے وہ دین کے کتنے بڑے دعوے کرتے رہیں وہ اللّٰہ کو بغیر قانون کے سجھتے ہیں ،اللّٰہ تو ہے مگراس کا قانون کچھنہیں بیان نیاؤ پور کے راجہ کی حکومت ہے۔ با تیں تو اللّٰہ کی بہت کرتے ہیں بہت زیادہ ہاتیں، بہت بڑے دین دارین گئے مگران کے ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون کیجھنبیں، بس ایسے ہی اللہ تو ہے اس کا قانون کچھنہیں وہ بغیر قانون کے ہی حاکم ہے۔ میں بتاریا تھا کہ مولانا ابرار الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا بہت خیال رہتا ہے، بہت خیال۔ ابھی کچھون ملے حکیم اختر صاحب کے ہاں مولانا جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بات دیکھی اس بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے فرمایا، مجھ پرمیرے اللہ کا ایک کرم پیہ ہے کہ مولانا جیسے متصلب ،اتنے کیے، دین میں اتنے کیے وہ مسئلہ یو حیصے ہیں تو مجھ سے یو چھتے ہیں ،فر ماتے ہیں جب تک بیمسئلنہیں بتائے گاساری و نیا کے مفتی بتاتے رہیں کسی کا کوئی اعتبار نہیں مسئلہ بہال سے بوچھو۔ انہوں نے ویکھا کہ حکیم صاحب کے لیے بہلی صف میں امام کے قریب لوگ جگہ رکھ لیتے ہیں پہلے ہے کہ وہ بعد میں آئیں تو پھر پہلی صف میں امام کے قریب کھڑے ہوتے ہیں آئییں دفت نہ ہوئسی کو

ہٹا نا نہ پڑے تو مولا نا ابرارالحق صاحب نے فر مایا کہ پہلی صف میں یا کہیں بھی کسی کے لیے جگہ محبوس کر کے رکھنا بیتو جائز معلوم نہیں ہوتا مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جوآیا جہاں آیا بیٹھ گیا ایک شخص اینے لیے جگہ رکھوائے یہ جائز نہیں معلوم ہوتا۔ تکیم صاحب نے جواب میں بتایا میرے بارے میں کہ میں نے اس سے یو چھ لیا ہے، حکیم صاحب کو بھی مولانا کی طرف سے تاکید ہے کہ جومسئلہ پیش آئے یہاں سے یو جھا کرو۔ جب مولانا کو اس کاعلم ہوا مولا نا یہاں تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا کہ آپ بید مسئلہ لکھ دیں تا کہ دوسرے شبروں بیں، دوسرے ملکوں بیں مولا نا تو بحمداللہ تعالیٰ بہت دور دور ملکوں میں تشریف لے جاتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں تو دوسرے علماء کو دکھانے میں سمجھانے میں ذرا آسانی رہے کیونکہ ایک نئ ی بات ہے، نئ ی بات اس لیے کہ نہ کوئی بتائے نہ کوئی یو چھےتو نئی تو ہوگی ہی ،اس لیے فر مایا کہ وہ مسئلہ لکھے دیا جائے۔ دیکھیے الله تعالی یہاں کتنا محقیقی کام لے رہے ہیں میرے خیال میں مسئلہ بالکل واضح بہت واضح ، دلائل سائے مگر جیسے لکھنے کاحق ہے، اورحق جیسے دارالافقاء سے مسئلہ لکھا جاتا ہے اس كے مطابق لكھنے كے ليے ان مفتول كے ذھے لگايا تو اس مسكلے كوانبول نے بورا کرکے دکھایا یانچ ہفتوں کے بعد، یانچ ہفتوں میں حارمفتی ہیں، یانچ ہفتوں میں وہ مسئله انہوں نے لکھا جب کہ ادھرے اصرار ہوتا رہا کہ مسئلہ جلدی ٹل جائے ہر دوسرے تیسرے دن حکیم صاحب کا ٹیلی فون آر ہاہے، میں یہی جواب ویتار ہوں کہ وہ لکھا جارہا ہے، ہوجائے گا، یانچ ہفتوں میں لکھااب وہ دلائل ہے،رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات،حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریق کار،ایک دوہیں کی دلائل ہے صاف کر کے لکھا وہی بات جو میں کئی سالوں سے کہدر ماہوں کدامام کے قریب صف اول میں علاء کاحق ہےاورا تناحق ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے چھے ہے کوئی عالم آئے تواہے بکڑ کر تھیے کر چھے ہٹادے کہ بھائی صاحب آپ کا مقام یہ ہے اور یہاں آ گے جو ہے بیاللہ تعالیٰ نے علاء اور اہل صلاح کا مقام رکھا ہے۔ صحابہ

كرام رضى الله تعالى عنهم ايسے كيا كرتے تھے ، بعض صحابہ سے ثابت ہے كہ بہل صف سے سس کو بکر کر بیجھے کردیا نماز سے فارغ ہوکر اسے سمجھایا کہ بھائی! ناراض مت ہونا، صاحبزاوے! ناراض مت ہونا بات بیے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کا حکم یہی ہے، پھرا ہے سمجھا یا مسئلہ ہے،اس لیے بتار ماہوں کہ بیباں بیہ ہے کہ سامنے سامنے؛ یسے لوگ ہوں جن کی صورت ہے بیٹا ہت ہو کہاس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نہیں تم کم سے کم اتنا تو ہوسا منے کھڑا ہو، پہلی صف میں امام کے چیچے،اللہ کے دربار میں جو بہنچے ہوئے ہیں توسب سے آگے وہ جوابی صورت ے ظاہر کرر باہے اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میار کہ ہے نفرت ہے کھلا ہوا باغی، باغیوں کی صف پہلے اور اللہ کے بندوں کی صف چھے تو بیطر ایقہ تو ٹھیک نہیں اس لیے یاغی لوگ دائمیں بائمیں ذرائیچھ ہٹ جایا کریں تیجے صورت والوں کوسامنے کیا کریں، وُنا پھی کرلیا کریں کہ یااللہ! تو نے جن لوگوں کوایے حبیب صلی الله عليه وسلم كي صورت جيسي صورت بنانے كي توفيق عطاء فرمادي ان كي بركت ہے ہمارے دلول سے بھی اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جونفرت ہے وہ نکال دے ہمجت عطا وفر مادے ، بیدؤ عاء بھی کرلیا کریں۔

#### ڈاڑھی کے بارے میں خواب:

لوگ خواب کا بہت استبار کرتے ہیں آئے بی ایک شخص نے فون پرخواب پوچھا جولوگ فون پرخواب پوچھا جولوگ فون پرخواب پوچھا بیل میں ان سے میہ کہدد یا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تو ایک بی ہے کہد نیا خواب کی تعبیر تو ایک بی ہے کہ د نیا خواب ہے، بس بہی ہے اور پچھ ہیں، جائز نا جائز پوچھو، حلال حرام پوچھو، آپ کی بیداری کیسی ہے اسے دیکھو، خواب کا کیا ہے مگر اس نے یہ کہدکرخواب کی تعبیر پوچھی کہ بہت ضروری ہے، تھوڑ اسما ایک آ دھ لفظ کہا تو میں سمجھ گیا کہ بیتو ٹھیک ہے کہ خواب میں مجھے کوئی بزرگ ملے تو وہ یہ کہدر ہے تھے کہ تم

ڈاڑھی منڈاکراپنی دنیا ہر باد کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب مول لے رہے ہو، ڈاڑھی منڈ اکر دنیامیں اللہ کاعذاب لے رہے ہو، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں کسی نے بتایا، کسی نے بتایا یارسول الله صلی الله علیه وسلم نے بتایا ، جب میں نے ان کی بات سنی تو ان سے کہا کداس خواب کی تعبیر تو ظاہر ہے اس کے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کے یو چھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہے دل میں ہونفر ت اور پھرنج جائے دنیا کے عذاب سے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ کو جوخواب میں کسی نے تنبیه کی تواس کی تعبیر تو یو چھنے کی ضرورت ہی نہیں ، یہ تو کسی انسان میں بال کی نوک کا ا یک بڑا رب حصہ بھی عقل ہوتو وہ بھی سمجھ سکتا ہے یا تو مسلمان نہ کہلا نے ، حیصوڑ دوکون کہتا ہے کہ مسلمان بنواور اگر کہلاتا ہے تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے محبت ہے، دعویٰ تو بیرکرر ہاہے جبکہ صورت سے بغاوت ظاہر کرر ہا ہے کہ باغی ہے بیتو ہاغی ہے،صورت ہے ہی نفرت تو کہنے لگامعاذ اللہ!ول میں نفرت تو نہیں ، تو میں نے کہا تیرے دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہے نفرت نہیں تو تیری گردن برکسی نے تلوار رکھی ہوئی ہے کہ ضرور ڈاڑھی منڈاؤورنہ تخصے قبل کروں گا؟ جواب میں کہتے ہیں کہلوگ نداق اُڑاتے ہیں،لوگوں کے مذاق اُڑانے ہے بیخے کے لیے جاؤجہنم میں۔

#### ناكوآ گيإ:

ایک ناک والا چلا گیا نکٹوں کی مجلس میں، بہت سے نکٹے بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جواس کا فداق اڑانا شروع کیا اونا کوآ گیا، ناکوآ گیا، یہ تھا ایسا ہی بہا درجیسا آج کل کا مسلمان، یہ برداشت نہیں کرسکا جاقو نکالا اور اپنی ناک کاٹ ڈالی، اس طرح کوئی بہا در کہیں دارالا فاء میں پہنچ گیا اور کان میں بات پڑگئی کہ ڈاڑھی ایک مشی ہے کم کرنا بغاوت ہے، کھلی ہوئی بغاوت، علانیہ بغاوت، بغاوت ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی تو خیال آگیا کہ بغاوت چھوڑ دوں، ڈاڑھی رکھ لی ابھی ذرا ذرای دور بین سے نظر آنے کے قابل ہو کی تو بیوی نے کہاارے! میکدھرے آگیا جنگلی، بس \_ اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی فوج سے اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بیگم کی نوج سے

و و بیگم بی اس کی ساری بہا دری نکال کرر کا دیتی ہے دوسروں کا تو کیا کہنا۔ یا اللہ!

ہمارا کوئی کمال نہیں یا اللہ! حیری رحمت اور محض تیرا کرم ہے کہ تو نے مسلمانوں کے گھر میں،

میں ہمیں پیدا فر مایا اگر تو کسی ہند و کے گھر میں، بنیے کے گھر میں، چوڑ ھے کے گھر میں،

پیمار کے گھر میں، ہمنگی کے گھر میں، سکھ کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، یبودی کے گھر میں پیدا کردیتا تو کیا بنہ آ، ہمار سے اختیار کی بات نہیں، تیرا کرم اور رحمت کہ تو نے ہمیں مسلمان گھر انے میں پیدا فر مایا اس رحمت کے صدقے سے تجھ سے دُ عاء کرتے ہیں کہ مسلمان گھر انے میں پیدا فر مایا اس رحمت کے صدقے سے تجھ سے دُ عاء کرتے ہیں کہ یا اللہ! ہمار میا فر و باطن کو سے اور کچے مسلمان بنا لے، تیر سے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے دلوں میں جونفرت پیدا ہوگئی ہے، اس نفرت کو دلوں سے نکال کرا پی اور اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نورسے ہمارے دلوں کو منور فر مادے۔

اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نورسے ہمارے دلوں کو منور فر مادے۔

## نماز کے مسائل سے لاعلمی:

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نعمتِ اسلام نعمتِ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطاء فرمادیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایالیکن آج کے مسلمان نے اس کی قدر سی کی شریعت کے ایک ایک تھکم سے غفلت ہرتے ہیں، حتی کہ اسلام کے بنیادی ارکان سے متعلق مسائل کا بھی علم نہیں، نماز جو دن میں پانچ بار پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کو سے نہیں معلوم کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی نمازیں غلاطریقے سے پڑھ کر پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ساٹھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ مجھ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ساٹھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ساٹھ سال کی نمازیں! وہ قضا کریں اور کیا کریں۔

کہتے ہیں اتن ساری نمازیں کیے قضا ہوں گی؟ تو میں یہ بتا تا ہوں کہ روزانہ قضاء کرنا شروع کردیں و عاء بھی کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت میں زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا طریقہ جواہر الرشید جلد نمبرے، جوہر نمبر ۹۹ میں دیکھیں۔ جامع ) ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی کردیں کہ اگر قضا کرنے سے پہلے مرگئے تو شکٹ مال سے باتی نمازوں کا فعدیہ اوا کردیا جائے، یہ تین کام کرلیں بھرا گر نمازیں پوری کرنے سے پہلے ہی مرگئے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے اوران تین کاموں سے بھی بہلے یہ کہ تو بہ کرلیں، اسلام کا ایسا موکد تھم، نماز جیسا معاملہ اس کے بارے میں یہ نہیں۔

اگر نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کا تو قصہ ہی الگ ہے لیکن جو نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نمازین نہیں ہور ہیں۔ اور سنے! کسی نے یہ بتایا کہ ہم فرض نماز ہیں سور ہ فاتحہ پڑھتے رہے ہیں، دوسری سورت نہیں ملاتے۔ معلوم نہیں کتنی مدت گزرگئی فرض نمازوں میں بتایا ہفرضوں کی پہلی دور کعتوں میں اور وتر ،سنت اور نفل میں تو میں بتایا ہفرضوں کی پہلی دور کعتوں میں اور وتر ،سنت اور نفل میں تو سب رکعتوں میں سورت ملاتے ہی نہیں سب رکعتوں میں سورت ملا نا فرض ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو سورت ملاتے ہی نہیں سب رکعتوں میں سورت ملا ناقرض ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو سورت ملاتے ہی نہیں عالی ہے۔ اسے ایہ جونمازی لوگ ہیں نمازی ،ان کا حال ہیں ہے۔

کسی نے بتایا کہ وہ التحیات کے بارے میں بینیں جائے تھے کہ و اشھ دان محمدا عبدہ ور سولہ تک بڑھاجائے، کہتے ہیں کہ اب مجھے بتا چلا ہے ور نداس سے پہلے میں والمطیب تک بی بڑھتا تھا، بڑھا ہونے کے بعد اب پتا چلا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ التحیات والمطیب برختم ہوجاتی ہے، اگرایہ ابی ہے تو صرف التحیات بی کہدکراٹھ جایا کریں، التحیات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدہ ورسولہ تک پڑھا جائے عام لوگ اسے التحیات کہتے ہیں اور فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے" تشہد" وو جدوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے جوعبدہ سمجدوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے جوعبدہ

ورسولہ تک ہےا ہے پڑھنے کوتشہد کہتے ہیں۔نفلوں میں تو بہتر ہے کہا گر چارر کعتوں کی نیت ہوتو تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھلیں ،اس کے بعد دُعا ،بھی پڑھیں پھرتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثناء بھی پڑھیں، ثناء کے معنی سب حسانک السلھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ جدك ولا اله غيرك بأجم یڑھیں ۔ بیہ بات من کرتو بہت سے لوگ پر بیثان ہو گئے ہوں گے،لوگ کہتے ہیں کہ وہ تراویح میں جار جار رکعات کی نیت باندھتے ہیں تو جب انہیں یہ بتایا جا تا ہے کہ جار رکعت کی نبیت با ندهیس تو پھر دورکعت کے بعد درود شریف بھی پڑھیس ، دُعا ،بھی پڑھیس اورتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثناء بھی پڑھیں ، بین کروہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حیار رکعت کی نیت باند ہنے کا اراد ہ اس لیے کیا تھا کہ ذراسہولت ہوجائے گی یہ تو اور مصیبت بڑگنی۔ جار جار رکعتیں بڑھنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو دو رکعت میں یڑ ھناہے وہی جاررکعتوں میں بھی پڑ ھناہے، کچھ جھوڑ نانہیں ،بس فرق اتناساہے کہ دو رکعت میں سہولت ہے کہ پچھ کام یا آ رام کر سکتے ہیں اور اگر جار رکعتوں کی نیت کر لی تو مسلسل ای میں بندھا ہوا ہے۔ بیخوب یا درتھیں کہا گر جارر کعات نفل کی نبیت با ندھی تو اس بیں دورکعت کے بعداشھ ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کا جودستور ہوگیا ہے کہ یباں تک پڑھ کرتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ می**خلاف** اولی ہے، نماز تو ہوجائے گی مگراجر کم ملے گا۔مسنون طریقہ،مستحب طریقہ یبی ہے کہ تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھیں اس کے بعد دعاء بھی پڑھیں پھر تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوکر ثنا بھی بڑھیں۔البتہ فرائض میں بیے کہ دور کعتیں پڑھنے کے بعد جب بیصی گے تواشهدان محمدا عبدہ ورسولہ بیس تک پڑھیں گے،اس ہے آگے پڑھنا جائز نہیں ،اگر آ گے عمد اُلعنی جان بوجھ کر پڑھ لیا تو دو کام کرے، بہلا تو یہ کہ تو بہ کرے کیوں گناہ کا کام کیا، دوسرا کام بیرکے کہ نماز لوٹائے تو بہجمی کرےاور نماز بھی لونائے۔اور اگر سہوا کرلیا لیعنی بھول کر آ گے پڑھ گیا تو جب یاد آئے کھڑا

ہوجائے اور آخر میں بجدہ سہوبھی کرے۔ اگر کسی نے جان ہو جھ کرتشہد ہے آگے درود
شریف بھی پڑھ لیا اور کہد دیا کہ وہ تو ساٹھ سال سے پڑھ رہا ہے، جیسے میں نے ایک شخص
کا قصہ بتایا کہ وہ سمجھتا تھا کہ التحیات شہادتین سے پہلے پہلے ہے تو خوب یادر کھیں
جہالت عذر نہیں کوئی ساٹھ سال تک پڑھے یا سوسال تک ساری عمرای طرح پڑھتا
رہے اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوگی سب نمازی لوٹائے۔ ارے! کیا کیا بتاؤں ع
تن ہمہ داغ داغ شد
تن ہمہ داغ داغ شر

#### وضونہیں تھہرتا:

یہ بیں آئے کے نمازیوں کے حالات انہیں بہی معلوم نمیں کہ کس حالت میں وضوء

باتی ہے اور کس وقت وضوٹوٹ گیا۔ فیلی فون پر جولوگ مسائل پو جھتے ہیں تو اس میں

ایک بات بہت زیادہ پوچی جاتی ہے کہ وضوئیں تضہرتا۔ پوچھتے رہتے ہیں کہ بوانکل جاتی

ہے وضوئییں تھہرتا، نماز کیسے پڑھیں؟ انہیں بتا تا ہوں کہ جلدی جلدی پڑھ لیا کریں، وضو

جلدی جلدی جلدی کریں اور اس کے بعد نماز کے اندر جوفرض اور واجب چیزیں ہیں وہ

پڑھیں سنت اور نفل چھوڑ دیں جلدی جلدی پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وضوابھی پورا بھی

نہیں ہوتا کہ پھر ہوانگل جاتی ہے۔ دوسری شکایت ہی کرتے ہیں کہ قطرہ نکل جاتا ہے۔ کسی

کی ہوانکل جاتی ہے، کسی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ شکایات تو ٹیلی فون پرلوگ پوچھتے ہی

رہتے ہیں۔ جبی اصول ہے ہے کہ اگر سادہ خشک خوراک ہوتو اس کی ہوا ہیں بد ہونییں ہوتی اور

اگر خوب بہتر سے بہتر مرغن کھانے کھائے جا کی تو اس کی آگیٹھی دھواں بہت دے گ

بد ہو بھی بہت بخت ہوگی۔ آئ کل کامسلمان کھائے بغیر تو رہتائیں، بار بارکھا تا رہتا ہے خاص طور پر آئس کریم اور کیک وغیرہ یہ چیزیں تو معدے کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔

### بے پر دگی کاوبال:

ایسے ہی ہے بردگ کی وجہ ہے لوگوں کے قطرے بھی بہت ٹیکتے ہیں۔ کیا بتاؤں کیے کیے قصے عبرت کے لیے بتا تا ہوں گرمعلوم نہیں کسی کو مدایت ہوتی بھی ہے یا نہیں ، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایس یا تیں بتانے سے کہیں رپورس گیئر نہ لگ جائے۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ کہیں جشمے کی دکان پر ملازم ہے،عورتیں چشمہ لگوانے آتی ہیں بہت بن گفن کر، بہت ہی مزین ہوکر آتی ہیں، چشمول کے فریم وہ خود نہیں لگا تیں بلکہ ملازم لگا تا ہے وہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں پھر جوفریم انہیں پسند آجائے خرید لیتی ہیں۔اس شخص نے بتایا کہ وہ جبعور توں کے فریم لگا تا ہے تو یانی نکل جا تا ہے تو اس صورت میں وضوٹو نے گا یانہیں؟ غسل فرض ہوگا یانہیں؟ اس قوم کا بیرحال ہے، وُعا کر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کوقوم کی مدایت کا ذریعہ بنادیں۔ ہوائیں نکلتی ہیں زیادہ کھانے پینے ہے ، ایک بات تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیتے ہیں، دوسری بات یہ کہ دوخوراکوں کے درمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں، تیسری بات بیہ کہ مرغن غذا ئیں کھاتے ہیں جن میں روغن زیادہ ہوائی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ظاہر ہے کہان سے ہوازیادہ پیدا ہوگی اوروہ زیاد ہیر بودار بھی ہوگی۔

## ایک خشک لقمے کی اہمیت:

ایک نسخہ یا دکر لیں ،ارے! ہیں مفت میں نسخے بتا تار ہتا ہوں کوئی قدر نہیں کرتا ۔
علی الصباح کیک لقمیۂ خشک چبانا
بہتر ہے صد ہزار مسلّم مرخ اُڑانا
صبح ذات دی خیک لفت کی اللہ تر مسلم مرخ اُڑانا

صبح نہارمنہ ایک ختک لقمہ کھالیں تو وہ صد ہزارمسلم مرغ کھانے ہے بہتر ہے۔ سو ہزار کا ایک لا کھ ہوتا ہے یعنی ایک لا کھ مرغ مسلم ۔ مرغ مسلم بچھتے ہیں؟ بیمرغ پکانے کا ایک نسخہ ہے مرغ کوسالم کا سالم پکاتے ہیں بوٹیاں نہیں کرتے ، لوگ کہتے ہیں کہ بہت مزے دار ہوتا ہے۔ ایک لاکھ مرغ مسلم کھانے سے آئی طاقت نہیں آئے گا جتنی طاقت نہیں آئے گا جتنی طاقت علی الصباح ایک خشک لقمہ چبانے سے آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کوکوئی خشک چیز تھوڑی ہی کھا کیں گے تو وہ معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبات جذب ہوں گی تو معدہ صحیح رہے گا اور جس کا معدہ صحیح رہے اس کی تمام قوتیں بحال رہیں گی:

#### المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء

معدہ ہر بہاری کا گھر ہاور زیادہ کھانے پینے سے پر ہیز کرتا ہے ہر دواکی بنیاد ہ،

راس کل دواء بنیادی چیز ہے ہے کہ کھانے پینے میں پر ہیز کریں۔ایک بات تو یہ ہوگئ کہ

زیادہ ہوائیں کیوں چھوٹی ہیں کہ ہر وقت حیوانوں کی طرح چرتے رہتے ہیں، چرتے

رہتے ہیں، چرتے ہی رہتے ہیں تو زیادہ کھانے اور مرغن غذا کھانے کی وجہ ہے بد بودار

ریاح خارج ہوتی ہیں۔ایک دوروز پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو مٹھی پنے دن میں دویا تین

ریاح خارج ہوتی ہیں۔ایک دوروز پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو مٹھی پنے دن میں دویا تین

بار کھالیا کریں۔ بہت کافی ہے زندہ رہیں گے اور معدہ بہت سے کہ لوگ آئیس پنے کھلاتے

اس میں کتنی طاقت ہوتی ہاور بیطاقت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ آئیس پنے کھلاتے

ہیں اور دیکھیے گدھا پنے کھا کر پھر ڈم کیے لگا تا ہے ڈھینچوں، ڈھینچوں کی آ وازیں بھی

نکال ہے ، کتنی مستی کرتا ہے گدھے ہی کی نقش اتارلیں اس نیت سے کہ صحت ٹھیک رہے

نماز سہولت سے پڑھ سکیں اس لیے علی الصباح پنے چبالیا کریں ، میں صبح کی نماز سے

نہاز سہولت سے پڑھ سکیں اس لیے علی الصباح پنے چبالیا کریں ، میں صبح کی نماز سے

نہائے جنے چباتا ہوں۔

دوسری بات جو ہے کہ ٹونی نیکتی رہتی ہے تواس کی وجہ ہے ہے پردگی جیسا کہ چشمے کی

دکان پر ملازمت کرنے والا کا قصہ بتایا۔ لوگ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے ، اور
دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے سے بازنہیں آتے ، دکھانے والے اپنی بیویاں ، بیٹیاں ، بہنیں ،
بہوئیں دکھانے سے بازنہیں آتے اور دیکھنے والے دیکھنے سے بازنہیں آتے ، وونوں کا
فائدہ ہے،اس کا بھی اور اِس کا بھی۔ چشمے کی دُکان پر بیوی یا بٹی کوشو ہریا اباخود لے جاتا

ہے پھر ذکان پر موجود ملازم ہے کہتا ہے کہ اے فریم لگالگا کردیکھو۔ اس بے چارے نے تو خود بی بتادیا کہ میں جب انہیں فریم لگا تا ہوں تو ایک اتارا پھر دومرالگایا تو ساتھ ساتھ وہ عورتیں ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتی ہیں تو اس ملازم نے بتایا کہ پائی نکل جاتا ہے، الیی صورت میں عنسل فرض ہے یا نہیں ایسے ایسے مسائل تو پوچھے رہتے ہیں۔ ایک خص نے بتایا کہ ویسے بیٹھے کھڑے پائی نہیں نکتا لیکن بجدے میں جاتا ہے تو الذما پائی نکل جاتا ہے تو اسے بتایا کہ ویسے بیٹھے کھڑے پائی نہیں نکتا لیکن بجدے میں جاتا ہے تو ساتھ تو نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالی کسی مسلمان کو یہ بیاری نہ لگائے۔ اتی فرابیاں بیدا مور بی ہیں زیادہ کھانے پینے اور بدنظری ہے۔ آج کا مسلمان تو جب نماز پڑھئے آتا ہور بی بیں زیادہ کھانے بینے اور بدنظری ہے۔ آج کا مسلمان تو جب نماز پڑھئے نماز کے ہوتو بھی راستے میں بنی اسرائیل کی مجھلیوں کو دیکھتا ہوا آتا ہے، گھورتا بوا، چلیے نماز کے لیے جارے ہیں تو جاتے آتے ہوفت ضائع کیوں کریں، پھر نماز میں فارغ بھی ہوتو خیالات زیادہ آتے ہیں۔

#### دواوقات میں خیالات کی کثرت:

رو وقتوں میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تجربہ کرے دکھے لیں ایک تو جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں،اس کی وجہ ہے فراغت، جب بھی انسان فارغ ہوتا ہوتو پھروہ و ذبنی کام کرتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں۔نماز اگر پڑھیں توجہ فراغت، حسوق کرکہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیول کھڑے ہیں، رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جسے دنیا کو رخصت کرنے والا ساری دنیا کو چھوڑ کراس دنیا ہے جارہا ہے قبر کے مند میں۔الی توجہ ہے نماز پڑھیں کہ جسے بی آخری نماز ہے تو الیکنماز تو پڑھیے بی آخری نماز ہے تو جھے تھی نہیں پڑھتا اورا گرا کیلا پڑھ رہا ہے تو بھی جھی نہیں پڑھتا اورا گرا کیلا پڑھ رہا ہے تو بھی جو الفاظ یاد ہیں انہیں پڑھتا رہتا ہے۔ جسے گھڑی کو چائی لگادی وہ خود بی آ ثو مینک

چلتی رہتی ہے،امام کے بیچھے کھڑا ہو گیا جب امام نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ ایک دم چونکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پتانہیں کہاں ہے؟ اکیلا ہوتو بھی یہی حال ہے۔

## نماز میں یکسوئی کاطریقہ:

نماز میں لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں ، نماز میں وساوس کی شکایت عام ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک تو خیالات کونماز میں لانا ہے اور دوسرے خیالات آنا ہے۔ خیالات کونماز میں لا ناجا ئرنہیں اور دوسری صورت یعنی خیالات کا آنااس ہے کوئی حرج مبیں بلکہ بیتو بہت بری نعت ہے کہ آپ رکوع و جدے میں اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں بقس وشیطان آپ کوعبادت سے بہکانا جائے ہیں۔ پھر بھی آپ اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیالات آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کریاتے۔خیالات کا نہ آنا مطلوب نہیں محمود ہے۔نماز میں خشوع وخضوع رہے توجہ رےاں کے لیے تین طریقے ہیں۔ایک بیرکہاللہ تعالیٰ کےساتھ جتناتعلق بڑھتا ہے بیہ ورجه حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے گنا ہوں کو چھوڑنے ہے، ہرکام میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں ، کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، بیوی کے حقوق اداکریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اس کے ساتھ پیکوشش بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوتوجہ ہےاں میں اضافہ کیا جائے۔ نماز میں دل نگانے کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو میچے میچے کر کے پڑھیں ہر لفظ پر ہر جملے پرنیت کریں تو سوچیں کہ اب میں فلاں چیز پڑھوں گا۔نمازشروع کرنے سے پہلے بیسوچیں کہ کیا کررہے ہیں کس کے دربار میں حاضر ہور ہے ہیں،اس طرح سوچنے سے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی اور نماز میں بی خیال رہے گا کہ احکم الحا تمین کے سامنے کھڑا ہوں۔اس کے بعد جب ہاتھ اُٹھانے لگیس تو سوچیس کہا ہے میں ہاتھ اُٹھاؤں گا اور کہوں گا انتٰدا کبراس کے بعد جب ہاتھ <sup>ا</sup>

باند صنائیں تو سوچیں کہ اب بیں پڑھنے لگا ہوں سبحانک اللهم و بحمدک، پھراب بیں پڑھنے لگا ہوں اُنھو فَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ. اب پڑھنے لگا ہوں اُنھو فَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ. اب پڑھنے لگا ہوں بیستے اللّٰہِ الرَّحِيْمِ الرَّجِيْمِ. ايك ايك جملے كوسوچ سوچ كر پڑھيں اور تجويد كے خلاف نہ ہو، قرآن مجيد جيسے سيح طريقے سے پڑھا جاتا ہے ويسے بی پڑھيں اور اگر ترجمہ معلوم ہے تو اس كی طرف بھی خيال رکھيں كہ میں الله تعالی سے کیا كہدر ہا ہوں اور الله تعالی میری معروضات كوئن رہے ہیں ، جب اس طرح سے نماز پڑھيں گے قرناز میں يكسوئی حاصل رہے گی اور وساوی نہيں آئيں گے۔

تیسری چیز میرکہ جب کھڑے ہوں تو تجدے کی جگہ پرنظررہ، رکوئ میں ہیروں پرنظررہ، بہتری چیز میں ناک پرنظررہ، التحیات میں گود پرنظررہ، ان مقامات پرنظر جمانے ہے توجہ اور کیسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے تجدے کی جگہ کوصرف و کجھنا دوسرے میرکہ قصد کر کے اس جگہ کود کجھنا، قیام میں اتنا کافی نہیں کہ آتھوں کا رُخ ادھرکو رہے بلکہ اس جگہ کو دیکھے، اس کے بعد رکوع میں ، تجدے میں ، التحیات میں یہی ممل کرتے رہیں تو کیسوئی بیدا ہوگی اور وساوی کم ہوجا کمیں گے۔

الله تعالیٰ سب مسلمانوں کوآ داب ظاہرہ و باطنہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا ،فر ما کمیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# وعظ فِقِيْدُ لِعَصْمُ فِي عَظْمُ صَلِّحَاتِهِ مِنْ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ناشسر کتابی کهی رکتابی ایک ناظر مهری کاری ۲۵۰۰

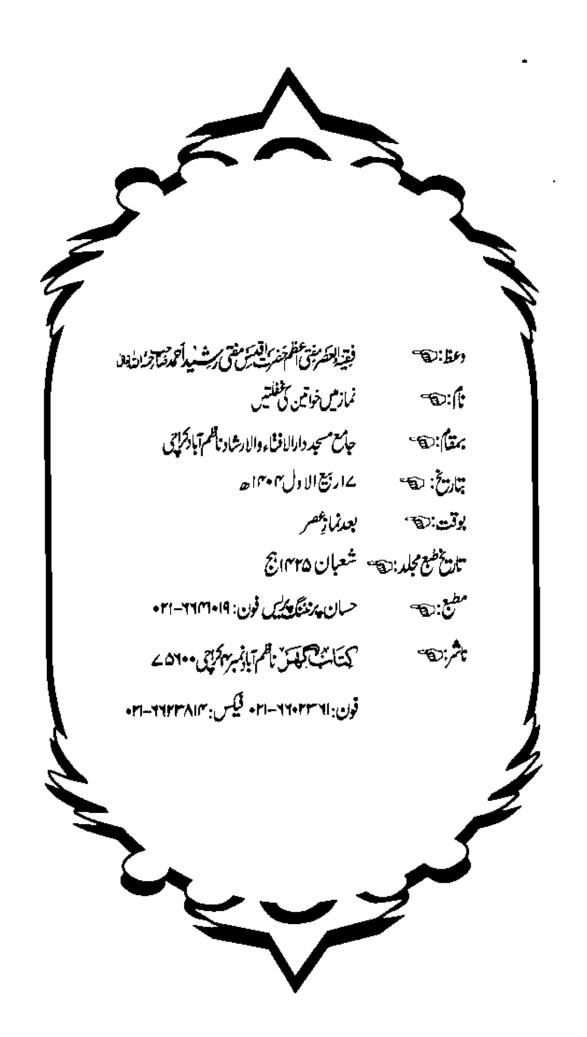

#### يسر خالم

#### وعظ

# نماز میںخوا تین کی غفلتیں

( کـاریخ الاول ۲۰۰۸ه ( ۵

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَإِللَٰهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُورِي لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ كَتَبَ آمِيُرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْمُطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْدُ بَنُ الْمُطَابِ رَضِىَ اللهُ عَنْدُ الصَّلُوة مَنْ حَفِظَهَا وَ عَنْدُ الصَّلُوة مَنْ حَفِظَهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَةً وَمَنْ ضَيَّعَها فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا آضَيَعُ.

( رواه ما لك رحمه القد تعالى )

ترجمہ: ''امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام عمّال کو یہ پیغام بھیجا کہ میر سے نز دیکے تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، اس نے اپنادین محفوظ کرلیا، اور جس شخص نے اس کوضائع کیا تو وہ دوسرے اس نے اپنادین محفوظ کرلیا، اور جس شخص نے اس کوضائع کیا تو وہ دوسرے

#### كامول كوزياد وضالكاكرنے والا بوگالـ"

# نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت:

خواتمین میں عام طور پرنماز پڑھنے میں بہت سستی یائی جاتی ہے آج اس پر کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے ،الند تعالیٰ مدوفر مائنیں ، جوخوا تین سن رہی ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں اور اصلاح کی کوشش کریں اور جوحضرات یبال موجود ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کراصلاح کی کوشش کریں۔اس معالمے میں عموماً جوغفلت یائی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ جوخوا تین نماز یڑھتی ہیں ووغموماً وقت پرنہیں پڑھتیں ، دریہ ہے پڑھتی ہیں، جونہیں پڑھتیں ان کی بات نہیں ہورہی، نماز کی یا بندخوا تین کی بات کررہا ہوں کہ یا بندی <u>ہے تو پڑھتی ہیں گر ب</u>ے وقت پڑھتی ہیں۔ ذراسوچے کہ اتن محنت کی ، وضوکیا ، وقت فارغ کیا ،نماز کے لیے کھڑی ہوئیں ،ادا ، بھی کی مگر ہے وقت پڑھنے کی وجہ ہے ساری کی کرائی محنت ضائع ہوجائے تو تنتی محردمی کی بات ہےاں لیےاس کا خاص اہتمام سیجیے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد کی اذان سنائی دے فورا نماز کی طرف متوجہ ہول ۔ مردوں کے لیے تو اذان کا بیفا کدہ ہے کہ ان کے لیے بینماز باجماعت کا اعلان ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاواہے کہ وفت ہو گیا پہنچ جاؤ، خواتین پر جماعت تو فرض نہیں مگران کے حق میں اذان کم از کم اس کا اعلان تو ہے کہ وقت ہو چکا ہے اب دیر نہ کرو۔ مؤذن جو بکارر ہاہے اس بکار کے دومطلب میں ، ایک تو یہ کہ یکارنے والا یعنی مؤذن جہاں یکارر ہاہے وہاں جمع ہوجاؤ اورال کر جماعت کے ساتھ نماز اداء کرو، بیتو صرف مردول کے لیے ہے۔خواتین کے لیے اس یکار کا مقصد بیہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے ،نمازیز ھاو۔ ایکار سننے کے باوجود بیٹے رہنابردی غفلت کی بات ہے۔

#### اذ ان کی اہمیت:

اذان کے بارے میں ایک مسئلہ بھی سمجھ کیجے، وہ یہ کہ جیسے اذان شروع ہونوراً خاموش ہوجائے حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت میں مشغول ہیں تو تلاوت بھی جھوڑ دیجے،اس

حالت میں کسی کوسلام کہنا مکروہ ہے، اگر کسی نے سلام کہا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں، ۔ ب تعلقات حجوز کر ہمہ تن متوجہ ہوجائے کہ میکس کی طرف سے اعلان ہور ہاہے اور کتنااہم اورضروری اعلان ہور ہاہے، سنتے جائے اورایک ایک لفظ پرغورکرتے جائے، یہ تو حید ورسالت کا علان ہور باہے ،اللہ تعالیٰ کی عظمت وکبریائی کا علان ہور باہیے ، کیسے پیار ہےاور پرشوکت الفاظ ہیں۔اذ ان کی اتنی اہمیت ہے کہا گرنسی گاؤں میں اذ ان نہیں ہوتی تو مسلمان بادشاہ پرفر<sup>ض</sup> ہے کہ انہیں اذان پر مجبور کر ہے، (روالمحتار: ۳۸۴/۱) اگر پھر بھی وواذ ان نہیں دیتے تو ان ہے قال کرے ،اگر پوری بہتی نماز کی یابند ہے مگراس میں افران نبیں دی جاتی تو سلطان وقت کوان کے ساتر جباد کا تھم ہے اس لیے کہ افران شعائر وسلام میں ہے ہے تو رکزیں اس شعار اسلام کو قائم کریں ورندقل کردیے ج ئیں۔اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ نفاراور شیاطین نماز سے بیس چڑتے مگراذان سے بہت جِرْتِ بیں۔ کا فروں کی استی میں دو حیار مسلمان پہنچ جائیں اور وہاں او ان دے کرنماز یڑ ھنا چاہیں تو وہ قطعا برداشت نہیں کریں گے، مارنے مرنے پرتل جانتیں گے،مگرنسی حال میں بھی اذ ان نہیں دینے ، یں گےاورصرف نماز پڑھیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، خوشی ہے نماز بڑھتے رہومگراؤان نہ دو، کفار کواگر چڑ ہے تو صرف اؤان ہے۔ شیطان کے بارے میں رسول اللے مسلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے توشیطان بھا گ جاتا ہے۔ بھا کیا کس کیفیت ہے۔ جامدیث کے الفاظ ہیں بولد ضواط '' یادتا ہوا بھا گتا ہے' ( متفق ملیہ ) اتناؤرتا ہے اؤان سے کہ بلندآ واز ہے رت تا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور جب اذ ان ختم ہوجاتی ہے اورمسلمان نماز میں کھڑا ہوجاتا ہے تو پھرآ کرمسلط ہوجا تا ہےاور کہتا ہے فلال کام یاد کرو، فلال کام یا دکرو۔

# اذان کے احترام میں لوگوں کی غفلت:

اذان اتنا بڑا اعلان ہے، اتن عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفار اس کی آواز برداشت نہیں کر سکتے مگر افسوس کہ آج مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نہیں رہی، تحكم توبيہ ہے كہ جيسے ہى اذان شروع ہوسب دھندے چھوڑ كر، تمام كاموں ہے خود كو فارغ کرے ہمدتن متوجہ ہوجا کیں مگریبال تو حالت بیہ ہے کہ اذان کی آواز س کر کان یر جول تک نہیں ریکتی ،ازان کا پہلا لفظ سنتے ہی ایک جملہ کہنے کی مجھے عاوت ہے، یہ تو یادئیس کے صدیث ہے یاویسے ہی اللہ تعالی نے دل میں ذال دیا، مدتوں ہے عاوت ہے، جیے بی از ان کا پہلا انفطاکان میں پڑتا ہے ہے اختیار زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے: اللهم ھنڈ احوْ ٹ دُمَا تک'' یا اللہ! یہ تیرے پکارنے والوں کی آ واز ہے۔'' یہ تیرے در بار کی طرف بلانے والوں کی آواز ہے جومیرے کان میں پڑی ،ان الفاظ کا فائد و پیر ہوتا ہے کہ عفلت دور ہوجاتی ہے، بورے طور پر متوجہ ہوئے کی تو فیق ہوجاتی ہے کے سبحان اللہ! ئس کی آواز ہے، کس کا اعلان ہے۔اپنے بچین میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑھیا چکی بیں ربی ہے، جیسے بی اذان کی آواز آئی فورا چکی روک لی، جب تک اذان ہوتی ربی اس نے کام چھوڑ ہے رکھااور فاشین کاروں کو بیکھا کہ بوجھ کا گٹھا اٹھائے چارہے ہیں، راستے میں اذ ان شروع ہوئی تو وہیں تھہر گئے ،سریر بوجھ لدا ہے، آ گے بھی والقد اعلم کتنی دور جانا ہے مگر کیا مجال کہ حرکت کریں ، وہی او جھا تھائے گھڑے ہیں ، جب تک اذان فتم نہیں بوجاتی کھڑے ہی رہیں گے،آگے قدمنہیں بڑھائیں گے،اذان کی ایس عظمت اور ببیت ول میں بیئی ہوئی تھی۔ دوسر ےلوگوں کی بھی یہی کیفیت ریکھی کہ کوئی ئتنا ہی مشغول ہو، کیسی ہی جیدی میں ہومگر سب کام حجوز کر اذان کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ بچین میں خوا تین کود بھٹا کہ اگر کسی خاتون کے سریے دو پٹیسرک گیا تواؤان کی آ واز ہنتے ہی فوراسر ڈیٹانے لیتیں ،اذان کے دوران اگر کوئی بچہ بولا یاکسی نے بات شروتُ كى تو برطرف ہے آوازیں شروتُ ہوجا تیں۔'' خاموش! خاموش!اذان ہور ہی ہے'' کوئی ایک آ دھ ملطی کرنے والا اور سب ٹو کنے والے۔ یہ اپنے بچین کے حالات سنار ہاہوں مگر آئ کیا حالت ہے کہ عوام تو عوام مولو یوں کی بیرحالت ہوگئی کہ جب اذ ان ہور بی ہوتی ہے تو بیآ پس میں باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جہاں حکم پیہ ہے کہ تلاوت

بھی بند کر دو ، اذ ان کی طرف متوجه بوجاؤ ، اس وقت اگر پیکسی وین کام میں مشغول ہوتے تو بھی خلم بیتھا کہا ہے جھوڑ کراؤان سنتے مگر دین کام توالگ رہا بید نیوی ہاتول میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ اذان کب شروع ہوئی، کب نتم ہوئی جواذان ئن ہی نہیں رہاوہ جواب کیا دے گا، جواب سے متعلق اگر چین مذہب یہی ہے کہ مستحی ہے، نہ دے تو سناہ نہیں ہوگا مگر ایک مذہب ہے کتمی ہے کہ جواب دینا واجب ہے ہمیں دیا تو گناد گار : وگا ، جواب دینے کا مطلب سے کے جوالفا ظامؤ ذان کے اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ آ ہے بھی وہرائے جائیں البیتاتی ملی الصلوٰۃ اور تی علی الفلات کے جواب میں لاحول وال قوق الا باللہ کہیں۔ اذان کی اس قدر اہمیت اور عظمت کے باو جو دمسلمان کے قلب ہے اس کی عظمت نکل گئی ، جب عظمت نکل ً ٹی ،توجہ نہ رہی تو پھر ا ذِ ان کو بیہ جھنا کہ بیاللہ تعالٰی کے مناوی کی آواز ہے،ان کی طرف سے بلاواہے،کس کا ذ بمن اس طرف جائے گا؟ ُس کواس کا خیال آئے گا؟ پیتوای وقت ہوسکتا ہے کہا ہے ہے بھی ،اس کی طرف وصیان بھی وے ،ووتوا بنی ہاتوں میں مست ہے۔ پھراذان کے بعد دیا ، ما تکنے کی تو فیق بھی شہیں ؛ و تی تو اذ ان کا قاب پر کیا اثر ہوگا ؟ جو چیز قلب کومتوجہ سرنے والی تھی ،نماز کی طرف اوراللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت د ہے والی تھی اے ول سے نکال دیا ، جب بنیاد ہی گرادی تو آ گے کیا تو فیق ہو؟

اذان کی بات درمیان میں القد تعالی نے کہلوادی ،اصل مسئلہ بیچل رہاتھا کداذان سنتے ہی مردیہ مجھیں کہ جمیس مسجد میں بادیا جارہا ہے اور خواتمین یہ مجھیں کہ جمیس نماز پڑھنے ک تا کید کی جارہی ہے ، وقت ہو گیااب سارے کا مجھوڑ کرسب سے پہلے نمازادا کرو۔

#### عظمٰ بشارتِ عظمٰی:

مروفت نماز کی طرف متوجہ رہنے والے کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایتہیں ہوگا، بہت خت تمازت ہوگی، شدید اً كرى ہوگی الوگ نیپینول میں شرااور ہول گے حتی كه بہت ہے اوگ اپنے نہینوں میں وُوبِ جِهِ ثَمِينَ كُـ وَإِنْ مِماتِ فَتُم كَ يُونِ اللَّهِ وَول كَ جِنهِينِ اللَّهِ لَعَالَىٰ ايْنِ رحمت کے سائے میں بکیہ یوں فرمائمیں کے۔ ( بخاری مسلم ، مالک ، نسائی ، تزیذی )ان مين سايك تم يز خل فله معلق بالسنجد" وهمش جس كا قلب معدمين الكا ر بهتا ہے۔ معلق کے معنی پر نمور تیجیے، شاید ول پر پہوا تر جوجائے ، اس کے معنی میں '' انگایا ہوا''ایکا کی ہوئی چیز کومعلق کہتے ہیں یعنی اس شخص کی حالت الی ہوتی ہے کہ جیسے متجد ے نکتے وقت وواپنا دل مسجد ہی میں انکا کرآ جائے توالیہ شخص جے نماز کا تناخیال ہو. اس كى طرف اتن توجه: وكه مسجدت بابه نكل جائے تو بھى يېنى خيال ول پرسوار ہے كه پھر كب اذان بوكَّ ، يَهِم كب نمازك ليم مجد جاؤل كا، توجه اده بي رہے مردول ك ليے فضيئت تو يہي ہے كہ ہر وقت قلب مسجد كى طرف متوجد رہے ،مسجد ميں اڑكار ہے اور خواتین کے ہے یہ ہے کہ ان کا دل ہر وقت گھ کی مسجد میں اٹکار ہے، ہر وقت یہ خیال رے کہ کب او ان سانی ویل ہے تا کہ اپنی جائے نماز پر پہنچیں ، اللہ تعالیٰ کی ہارگاو میں جا کر دست بستا کھڑ ۔ ووں اینا مسلمان قیامت کے روز انڈر تعالیٰ کی رحمت کے سائے <u>تنے ہوگا۔</u>

#### نماز میں جلد بازی:

نمازے اس قدر بائتنائی عام ہوگئی ہے کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو جلدی ہے جيدى نمئات كي وشش كرت بين - مجھ بزاتعجب بوتا ساه ربھي خيال بھي آتا ہے ك ايناوً ول سه إلى تيمون كه من المين بالصفية كيا مو؟ جونمازة بستدقر المنت بين هائراتني حلدي نمناليت بو، ذرا بلندآ وازية مجھے يَّة هرسناؤ، پُجھتو پتا جلے۔ ميں نے تج به كيا ہے کہ میری ایک رکعت ہوئی اور سی کی یا نج رَبعتیں ہوگئیں . دوَبعتیں عثاء کے بعد کی سنتول کی اُفل تو شاید جھوڑ ہی دیتے ہوں گے ،سنتوں کے بعد تین رکعتیں وہڑ کی ، پھر

وترکی آخری رکعت میں وعاءِ قنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کمبی ہوجاتی ہے، میں نے فرض سے فارغ ہوکر جب سنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت سے فارغ ہوکر دوسری کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ساری نمازنمٹا کر جلا جار ہا ہے، میری ایک رکعت ہوئی، اس کی یانچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ہے، تیز رفتاری کے مقالبے ہورہے ہیں ، دنیا کودکھا یا جار ہاہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار ہیں ،سبحان اللہ! میں تو حیران ہوں کہ ابھی میری ایک ہی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت بره هر پهر پورې التحیات پره هر پهرتین رکعتیں وتر بھی پره هرجس میں لمبی دعا ، بھی ہےاورووتشہد بھی ہیں،سب پچھنمٹا کر جابھی رہاہے اس طرح سے بوری ترتیب اگرنماز کی دیکھی جائے توایک کے مقابلے میں یانچ رکعتیں بلکہ نو رکعتیں ہوتی ہیں یوری التحیات تقریباایک رکعت کے برابر ہے،سنتوں کی التحیات ایک ہوگئی، پھروتر کی بچے والی التحیات ،اس کے بعد وتر کی آخری التحیات ، تمین رکعتیں تو یہ ہوگئیں پھروتر کی قنوت بھی ملالیں تو حیار ہوگئیں ، یانچ رکعتیں ایسے پڑھ لیں اور حیار رکعتوں کی مقداریہ ملا کرکل نو رکعتیں بنیں ،میری ایک ہوئی اور اس کی نو ،پیایک اور نو کی ثسبت دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ ان ہے ذرا یوجھوں تو سہی کہ میرے سامنے بلند آواز ہے یڑھ کر سنائیں کیسے پڑھتے ہیں۔نماز اطمینان سے پڑھیں،نماز کاوفت ہوجائے تو دیر نہ سیجیے، جیسے ہی وفت ہوا ورا ذان سنائی دے تو مردمسجد پہنچ جا کیں اورخوا تین اینے گھروں میں نماز شروع کردیں، اب در کرنے کی اجازت نہیں ۔ ذرامسلمان سویچے تو سہی کہ یہ اعلان کس کا ہور ہا ہے، اگر کہیں و نیا کا نفع مل رہا ہواوراس کا اعلان ہوجائے تو پھر ویکھیے کیسے ایک دوسرے ہے آ گے بھا گتے ہیں اور یہاں جنت ملنے کا اعلان ہور با ہے، الله تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہور ہاہے، ان کا در بار کھلنے کا اعلان ہور ہاہے مگر پھر تھی ستی اورغفلت ۔

### فكرآ خرت كالژ:

ا یک بار میں مدینة الرسول صلی الله علیہ وسلم کے اینزیورٹ پر بدیٹھا ہوا تھا ، وہاں سے سوار ہونا تق،میرے پیچھے جو کرسیوں کی قطارتھی ان پرایک مرداوراس کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھیں،وہ خاتون بار بار بہت افسوں سے یہ کہدر بی تھیں: مَساصَسلَیْنَا الْعَصْسِ اِ**لَى الأنُ ''ہم نے اب تک ع**صر کی نماز نہیں پڑھی'' بین کرمیرے دل پرایک چوٹ لگی که پااللہ! تمام خواتین کواپیا دل عطاء فرمادے، یہاں مردوں میں بھی ہیہ بات نہیں، وبإن خوا تنین میں پیرجذ به،عصر کا وقت جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی مثلین کا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا گمرو واللہ کی بندی بڑے افسوس کے ساتھ اپنے ساتھ والے مرد ہے کہدری ہیں کہ اتنا وقت گزرگیا مگر ہم نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ، حالانکہ آفتاب ابھی بہت او نیجا تھا مگر جسےفکر لاحق ہو، بیددھیان لگا ہوا ہو کہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، جواب وینا ہے، نماز کا حساب دینا ہے کہ بتاؤ کیسی پڑھی تھی ،اس شخص کی یہ کیفیت ہوسکتی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں موال ہوگا، جسے موت کا دھیان ہو،مرنے کے بعد بیشی کی فکر ہوتو یہ فکرسب کچھ کرواتی ہے۔اگرآپ نے نماز دریہ اواء کی تو اس میں صرف بہ قباحت نہیں کہ دریہ نمازیر ھنے کا گناہ کیا بلکہ اور بھی کئی قباحتیں ہیں،مثلاً یہاں کے نقشوں میں جوعصر کا وقت لکھا ہے اس میں دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالی کا ختلاف ہے، آپ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ نقشے کے مطابق جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوجا تا اس سے پہلے ظہر کا وقت ہی چل رہا ہے مگر ووسرے ائم اللہ تعالی کے ہاں اورخود ہمارے مذہب حنفیہ کے ایک قول کے مطابق بھی ظہر کا وقت اس ہے بہت پہلے تتم ہو چکا ہے جسے مثل اول کہتے ہیں تو اگرکسی نے ظہر کی نماز اتنی تأخیر ہے بڑھی کہ شل اول گزر گیا تو پوں مجھیں کہ اپنی عباوت کواس نے اختلاف کے خطرے میں ڈال دیا،بعض ائمہ کے نز دیک تو نماز ہوگئی مگر بعض کے

نزدیک نہیں ہوئی، پڑھنانہ پڑھنا برابر ہوگیا اور عصر میں اتن تأخیر کردی کہ دھوپ پھیکی

پڑگئ تو کروہ وقت شروع ہوگیا، نماز کروہ ہوگئ ۔ مغرب کی نماز میں اتن تأخیر کہ اذان کے بعد دورکعت نفل پڑھے جا سکیں جائز ہاں سے زیادہ دیر کرنا کمروہ تنزیبی ہے، اور اتن تاخیر کرنا کہ ستار نظر آنے لگیں کمروہ تح بی ہے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے درمیان میں آفا بنگل آیا تو نماز نہیں ہوئی، شبح صادق کے بعد اتن دیر سے نماز پڑھنا کہ اچھی طرح روثنی پھیل جائے مستحب ہے مگر اتن تاخیر جائز نہیں کہ درمیان میں سورج نکل آنے کا اندیشہ ہو، مستحب کی خاطر کہیں فرض ہی ضائع نہ ہوجائے۔ عشاء کے وقت میں ذرا گنجائش ہے مگر عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، اوٹلی رات تک تأخیر جائز ہے مگر بلا وجہ زیادہ تو چائز ہے گر بلا وجہ زیادہ تاخیر کرناستی وغفلت کی علامت ہے، انسان نماز جیسی اہم عبادت میں کیوں سستی وکھائے۔ یہ با تمیں زیادہ ترخوا تمین کے لیے کرر ہا ہوں، اللہ کرے ان کی اصلاح کا ذریعہ بین جائیں۔

### نماز میں مستی علامت<u>ِ نفاق:</u>

نمازجیسی اہم عباوت میں سستی کرنا مسلمان کا کام نہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز دیرے پڑھنے کومنافق کی علامت قرار دیا ہے ، فرمایا:

'' بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹھا آ فتاب غروب ہونے کا انتظار کرتا رہے جی ' کہ جب وہ زرد پڑ جائے تو اٹھ کر جپارٹھو نگے لگائے۔'' (مسلم)

نمازکووقت پراداءکرنااییامؤ کداوراہم تھم ہے کہ تاخیرکومنافقین کا شعار قرار دیا۔ غرض جیسے ہی اذان ہو،خوا تین کو چاہیے کہ فوراً نماز شروع کر دیں ،اگراس وقت نماز نہیں پڑھی تو تاخیر تو ہو ہی گئی علاوہ ازیں ہے بھی خطرہ ہے کہ کام میں لگ گئیں ،نمازیا دہی نہیں رہی اورادھروقت نکل گیا، جو چیزیا د دلار ہی ہے ،نماز کی دعوت دے رہی ہے اس پر کان نہیں دھرا ،اس ہے کوئی سبق نہ لیا تو نتیجہ یہی نکلے گااس لیے ای کومعیار بنالیا جائے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد میں اذان ہوفو را نماز کی تیاری میں لگ جائمیں۔

### خوا تین کی دوسری برای غفلت:

ایک مئنارتویہ ہوگیا، دوسرا مسئارخوا تین کا یہ ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد کب نماز فرض ہوتی ہے اس بارے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان خوا تین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جو سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں خوا تین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جو سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں کہا شرورت؟ یونہی قصہ چاتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ طہارت و پاکیز گی کا اہتمام تو وی مسلمان کرتا ہے جسے نماز پڑھنا ہو، اللہ تع لی کے در بار میں پہنچنا ہو۔

### ایک غلطمشهورمسکلے کی اصلاح:

تیرا مئلہ یہ ہے کہ عورتوں نے مشہور کرر کھا ہے کہ وادت کے بعد چالیس دن

تک نماز معاف ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ جانے کہاں سے یہ سئلہ گھڑ لیا، دراصل اس

میں انہیں سہولت ہے اس لیے خود ہی یہ سئلہ گھر بیٹھے بنالیا۔ صبح سئلہ یہ ہے کہ ولادت

کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دان تک خون آ سکتا ہے، اگر چالیس دان کے بعد بھی خون آ تا رہا تو اس کا اعتبار نہیں، یہ یاری کی وجہ سے ہے جے استحاضہ کہتے ہیں، اس
دوران نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر چالیس روز سے پہلے ہی خون بند ہو تے ہی فورا نماز فرض ہوگئی یعنی زیادتی کی مت تو مقرر ہے کہ چالیس دان سے زیادہ نہیں ہوگا
مگر کی کی کوئی مدت نہیں، ایک مہینہ بھی ہوسکتا ہے، ایک ہفتہ بھی ہوسکتا ہے، ایک دان بھی ہوسکتا ہے، ایک وار اس کی زیادہ بھا میں بہت بھی گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ جبالت عوام میں بہت بھی گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ جبالت عوام میں بہت بھی گئی ہون بند ہونماز فرض ہو جائے گی اور اگر چالیس سے زیادہ اشاعت کی جائے کہ جیسے ہی خون بند ہونماز فرض ہو جائے گی اور اگر چالیس

دن گزرنے پر بھی خون بندنہیں ہوا تو ای حالت میں نماز فرض ہے،خوب بہجھ لیجے،خون نفاس کی آخری مدت چالیس روز ہے،اگر چالیس روز سے پہلے مثلاً ولا دت کے ایک لمحہ بعد بی خون بند ہوگیا تو نماز فرض ہوگئی۔ بظاہرا چھی اچھی دین دارعور تیں بھی اس کوتا ہی کا شکار ہیں ،خودکونماز کا پابند بجھتی ہیں گرایسے مواقع پر کئی کئی نمازیں ضائع کردیتی ہیں۔

### بوفت ولادت نماز معاف نہیں:

ذراایک اورمسئلے ہے نماز کی اہمیت سمجھ لیں ،مسئلہ بیہ ہے کہ سی عورت کو بچہ پیدا ہور ہاہے توایسے نازک وقت میں جبکہ وہ موت دحیات کی شکش میں مبتلا ہے اگر آ دھا بچہ با ہر آ چکا اور آ وھا ابھی اندر ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہوتو اسی حال میں نماز فرض ہے، اگر نماز کا وقت نکلنے ہے پہلے بچہ پیدا ہو گیا پھر تو نفاس کی وجہ ہے بینماز فرض نہیں رہی ، معاف ہوگئی مگراس حالت میں اگرنماز کا آخری وقت آپہنجااور بچہ بھی تک پیدانہیں ہوا تواسی حال میں نمازیرُ ھنا فرض ہے،اگرنہیں پڑھی اوراسی حال میں یعنی ولا دت ہے یہلے وفت نکل گیا تو بعد میں اس کی قضاء پڑھیں ،اس سے نماز کی اہمیت کا انداز ہ کریں۔ اس پراشکال ہوسکتا ہےاور ہمارے ہاں بعض ایسے استفتاء آئے ہیں کہالی حالت میں نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے،خوا تین تو یوں کہددیتی ہیں کہ مردوں کومعلوم ہی نہیں کہ بچد کیسے جنا جاتا ہے، مرد جنیں تو پہتا ہلے۔ بید مسئلہ مردوں کا بنایا ہوانہیں، مسئلہ تو شریعت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، مروتو صرف مسکلہ بتارہے ہیں بنانہیں رہے، پیہ تا نون بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ے۔اللہ تعالی خوب جانتے ہیں:

الايعلم من خلق(٧٢-١٣)

'' بھلاجس نے پیدا کیادہ نہیں جانتا؟''

اگر بیتکم مردوں کی طرف ہے ہوتا تو اعتراض سیح تھا مگر بیتکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا

ہے۔اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ واقعۃ ظاہری نظر میں بیہ معاملہ بہت ہی مشکل نظر آر ہا ہے اور اعتراض بہت معقول معلوم ہوتا ہے مگر بات یہ ہے کہ اگر محبت ہوتو تمام مشکلات آسان ہوجاتی ہیں

### از محبت تلخما شیری شود " "محبت ہے کنجیال میشی ہوجاتی ہیں۔"

الله تعالیٰ کی محبت بڑی بڑی مشکلات کوآسان کردیتی ہے، اہلِ محبت حالت ِنزاع اور جال کنی کی حالت میں بھی محبوب کی یاد ہے غافل نہیں ہوتے ،صرف محبوب کی یاد ہی نہیں بلکہ جال کی کے عالم میں اس کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں،محبت کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں محبت اور اہل محبت کے پچھ قصے بتا تا مگر محبت کا مضمون جب شروع ہوجا تا ہے تو پھرختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا،سارا وقت اس میں گز رجائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گااس لیے مخضرطور پرمحبت کا صرف بیقاعدہ بتانے پراکتفاء کرتا ہول کہ محبت بڑی بڑی مشکلات کو آسان کردیتی ہے پھر پیمسکلہ اتنامشکل بھی نہیں جتنا مشکل سمجھا جارہا ہے، سنے! جوعبادت جتنی زیادہ اہم اور ضروری ہوا کرتی ہے شریعت اس کے ساتھ اتن ہی آسانی بھی دیت ہے۔ اب اس مسئلے میں رب کریم کی دی ہوئی سہولتیں بھی سنیے، وقت ولا دت میں اگر بینھ سکتی ہے تو بیٹھ کرنماز پڑھے، رکوع سجدے ک طاقت ہے تو کرے در نہ دونوں کے لیے صرف اشار ہ کرے اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تولیٹ کر پڑھے، رکوع سجدے کے لیے سرے اشارہ کرے۔ وضونہیں کر علی تو تیم کر لے۔خون بہر ہا ہو، کپڑے نجس ہوں اور انہیں بدلنا مشکل ہو، بستر نجس ہواور بدلنا مشکل ہوتو اس حالت میں نماز پڑھ لے، نماز سیح ہوجائے گی۔ سبحان اللہ! ما لک کی کیا کرم نوازی ہے،خون اورنجاست میں لت ہے پھر بھی نماز قبول ہے۔اس کے علاوہ بيبهى تمجه ليس كدايسے حالات ميں نماز كوكتنا مختصر كيا جاسكتا ہے،صرف فرض اور وتر پڑھنا ضروری ہے ہنتیں چھوڑ سکتے ہیں، پھرفرض اور وتر میں بھی یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔

- شروع میں ثناء یعنی سُبُحانک اللّٰهُمَ آخرتک\_
  - 🛈 اعوز مالله
    - 🕝 بسم الله ـ
  - سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ۔
    - کوع میں جانے کی تکبیر۔
      - ﴿ رکوع مِن تبیع۔
  - کوعے اٹھ کرسمع اللہ کن حمدہ۔
    - ﴿ ربنا لك الحمد .
    - کھیر۔
      - 🛈 تجده میں شہیجے۔
    - 🛈 سجدے ہے اٹھنے کی تکبیر۔
  - وسرے تجدہ میں جانے کی تکبیر۔
    - ® دوسرے سجدہ میں تبیع۔
  - 🐨 دوسرے تحدہ ہے اٹھنے کی تکبیر۔

صرف ایک رکعت میں چودہ چیزیں کم ہوگئیں، باقی کیارہ گیا، صرف فاتحہ اورقل مواللہ وہ بھی صرف لم یلدتک فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ بھی ضروری نہیں، صرف تین بارسجان ربی الاعلیٰ کی مقدار مھر کر رکوع کرلیں، پڑھنا پچھی ضروری نہیں، صرف تین بارسجان ربی الاعلیٰ کی مقدار مھر کر رکوع کرلیں، پڑھنا پچھی ضروری نہیں، صرف تنہیں پڑھیا تھی ضروری ہے۔ التجات میں صرف تشہد بڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں، ورود شریف اور اس کے بعد کی دعاء ضروری نہیں۔ ورد شریف اور اس کے بعد کی دعاء ضروری نہیں۔ ورت میں دعاء قنوت پوری پڑھنا ضروری نہیں، صرف رب اغفولی کہدلینا کافی نہیں۔ ورت میں دعاء قنوت پوری پڑھنا سے رہے ہوں کے لیے ہے، قیام نہیں کرسکتا تو بیٹھ کر پڑھے ورنہ لیٹ کراشاروں سے پڑھے۔ یہاں قدر آسانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہیں لیٹ کراشاروں سے پڑھے۔ یہاں قدر آسانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہیں

بیخوداس کی دلیل ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں حتیٰ کہا گر دشمنوں ہے لڑائی ہور ہی ہوتو نین معرکہ کارزار میں بھی نماز اداء کرنا فرض ہے، ایسی کوئی صورت ہوہی نہیں سکتی جس میں نمازمعاف ہو، جب تک مسلمان کے بوش وحواس قائم ہیں اس پرنماز اوا ءکر نافرض ے۔اس ہے بھی بڑھ کریہ کہ نماز کا پوراوقت ہے ہوشی میں گزر گیا تو بھی معانے نہیں، دوسری نماز کا وفت ہے ہوشی میں گزرگیا وہ بھی معاف نہیں ہوئی، جب ہوش آئے تو قضاءکرے، ہاں اگریانج نمازوں کا وقت ہے ہوشی میں گزرگیا تو معاف ہیں اس لیے کہ اب ہوش میں آنے کے بعدا گراس سب نماز وں کی قضا وفرض ہوتو تکلیف اور حرج میں پڑ جائے گااس کیے اللہ تعالی نے معاف فرمادیا۔ غرض جب تک یانچ نمازوں کاوفت مسلسل ہے ہوشی میں نہیں گزرتااس وقت تک ہے ہوشی کی نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی۔ ولاوت کی حالت میں نماز پڑھنے کی جوصورت بھی ممکن ہوا ہی طرح نماز پڑھ لے، اگراللدتعالی کے ساتھ محبت کی کمی کی وجہ ہے اتنا بھی نہیں کر علی تو کم ہے کم اتنا تو کر لے کہ چونکہ وہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئ ہےاس لیے بعد میں جب نماز پڑھنے کے قابل ہو اس کی قضاء کر لے۔اب ان مسائل پرغور سیجیے اورا ندازہ سیجیے کہ نماز کا کیا مقام ہے، ال كاكيادرجه ہے۔

# نماز چھوڑنے کی سزا:

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے سواباتی متیوں ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوشن جان ہو جھ کرایک نماز بھی چھوڑ و سے اسے تل کیا جائے گا۔ ذراسوچے کہ ایک نماز چھوڑ نے پرشریعت میں اس کی سزاقتل ہے، یہ تو ایک نماز چھوڑ نے کی سزا ہوگئی، جو مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں سے تکتے ان کی سزا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں تو ایک ہی بارقتل ممکن ہے، کوئی شخص نمازیں چھوڑیں اتن ہی بارقتل کیا جائے، دنیا میں تو ایک ہی بارقتل ممکن ہے، کوئی شخص بارنجی افراد کے قتل کی افراد کے قتل کی

ہوتی ہے۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ بس ایک بار مرگیا پھر دوبارہ جیناممکن نہیں تو موت کی دوسری سزاا لگ ہے کیسے دیں نیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی ، وہاں سب نماز وں کی سزا ہوگی اورا یک نماز حچھوڑنے کی سزاقتل ہے بھی کہیں زیادہ ،تو کئی سالوں کی حچھوٹی ہوئی نماز وں کی کیا سزا ہوگی ،اس مخص کا کیا حشر ہوگا۔ تین ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ توبیفر ماتے میں کہ بے نمازی کونل کیا جائے۔ان میں سے امام احمدر حمد اللہ تعالیٰ کا ند ہب بیہ ہے کہ وہ مخص نماز حچوڑنے ہے مرتد ہو گیا،اسلام ہے نکل گیا،مرتد ہونے کی وجہ ہے اسے قلّ کیا جار ہاہے اس کی نماز جناز ہمجی نہیں پڑھی جائے ، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ۔ دنن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز حجھوڑنے سے کا فرتونہیں ہوا مگراس کی سزا بہی ہے کہ ایک نماز بھی بلاعذر چھوڑ دی توقتل کیا جائے۔ حضرت امام اعظم رحمه الله تعالى فرمات بين كه فورأقل نه كيا جائے بلكه قيد ركھا جائے، ایک نماز جان بوجه کر چھوڑ دی تو قید کر دیا جائے اور اے روزانہ مارا جائے ، اتنا مارا جائے کہ خون بہنے لگے، روزانہ یمی سزا دی جاتی رہے، مارواورخون بہاؤ، ماروخون بهاؤ، حَتْ يَتُوبُ أَوْ يَهُونُ حَيْ كَيْوبِكِر عِيامِ جائه ابتك جونمازين حچوڑ دیں اس گناہ سے تو بہ کر ہے اور ان کی قضاء شروع کر دے اور وقتی نمازیں یابندی ے پڑھنے لگے بیدو کام کرے ورنہ مار کھاتے کھاتے اور خون بہتے بہتے مرجائے۔ نتیجے کے لحاظ سے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سزا دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی سزا ہے بھی زیادہ سخت ہے، دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو گرون اڑا کرایک ہی بارقصہ ختم کر دیا تگر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بال روزانہ کی موت ہے، روزانہ ماریتے رہو،خوب بہاتے رہوایک ہی بارساراخون نہ بہادو بلکہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے بہاتے رہو، یہ مزاقل کی سزا ہے بھی بخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حکمت ومصلحت اور أمت يردحت بھى ہے كەاس طريقے ہے شايداس كى اصلاح ہوجائے ،توبه كرلے۔

## نماز جھوڑنے پر آخرت کی سزا:

بیتو دنیا کی سزا ہوئی ،آخرت میں ایک نماز چھوڑنے پر دوکر وڑا تھا سی لا کھسال جہنم میں رہنا پڑے گا۔

رُوِیَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ مَنْ تَرکَ الصَّلاهُ حَتَّی مَضی وَ قُتُهَا فَمُ اَنْهُ عَلَیْ مَضی عُلِبَ فِی النَّارِ حُقَبًا وَالْحُقَبُ ثَمَانُونَ سَنَةً وَالسَّنَةُ فَلَك مِائَةٍ وَسِنُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقَدَّارُهُ اَلْفُ سَنَةٍ (فَضَالُ المَال) مِائَةٍ وَسِنُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقَدَّارُهُ اَلْفُ سَنَةٍ (فَضَالُ المَال) ترجمہ: "رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قبل کیا گیا ہے کہ جو خص نماز کو قضاء کردے گوہ وہ بعد میں پڑھ بھی لے چربھی اپنے وقت پرنہ پڑھنے کی وجہ ہے ایک ھب جہنم میں جلے گا اور ھب کی مقدار ای برس کی ہوتی ہے اور ایک برس تین سوساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا اس حمال ہے ایک ھب کی مقدار دوکر وڑ اٹھا کی لا کھ برس ہوئی۔ "
اس حمال ہے ایک ھب کی مقدار دوکر وڑ اٹھا کی لا کھ برس ہوئی۔ "
اس روایت کو فضائل اٹمال میں مجالس الا برار نے قبل کر کے فرمایا ہے کہ بیروایت اس روایت کو فضائل اٹمال میں مجالس الا برار نے قبل کر کے فرمایا ہے کہ بیروایت تعریف فرمائی ہے۔ تعریف فرمائی ہے۔ تعریف فرمائی ہے۔ تعریف فرمائی ہے۔

ذرا تجربه سیجی، ماچس کی سلائی جلائیں اوراس پر انگلی رکھ کر دیکھیں، جیب بات ہے کہ مسلمان و نیا میں تو ماچس کی سلائی پر انگلی رکھنے کو تیار نہیں اور وہاں کروڑوں سال جہنم میں جلنے پر آمادہ ہے، یا تو جہنم پر ایمان نہیں، اگر ایمان ہے تواس پر اتنی جرائت کیسے ہورہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' بندےکواور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز ہے۔'' (احمد ومسلم ) اور فرمایا:

﴿ فَمَنْ تَوَكَّهَا فَقَدُ كَفَرَ ﴾ (احمد، أمانَى ، ترفدى ، ابن ماجه)

''جس نے نماز حچھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا۔''

ای حدیث کی بناء پرحضرت امام احمد رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ بے نماز اسلام سے خارج ہوگیا، مرتد ہوگیا۔ دوسرے ائمہ رحمہم الله تعالی فقد کفر کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس نے کا فروں والا کام کیا ہے، اس کی سزا کفار کی طرح جہنم ہے۔ اگر نماز کاا نکار نہیں کرتا بلکہ غفلت کی وجہ ہے چھوڑتا ہے تو کا فرنہیں ہوتا، فاسق بن جاتا ہے، مستحق سزا ہوجاتا ہے اور سزا بھی کتنی ہخت! یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مسلمان کا جہنم اور جنت ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور حساب و کتاب پر ایمان ہے تو چھردل میں پر ایمان ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور حساب و کتاب پر ایمان ہے تو چھردل میں الله تعالیٰ کا خوف کیوں پیرانہیں ہوتا؟ جہنم سے ڈرکیوں نہیں لگتا؟ کہیں وہی یہود والا معاملہ تونہیں، الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں:

﴿ نحن ابناء اللَّهِ وَ أَحِبًّاء ' أَ ﴾ (٥-١٨)

''ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔''

 لیاتو کیا ضروری ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہواور آپ مرجا کیں ،بعض کے لیے زہر بہت مفید ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نافع ہومگر آپ کسی صورت میں بھی آ مادہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے احتمالات جیں، پہلا بیر کہ وہ مل سانپ کا نہ ہو کسی اور جانور کا ہو، دوسرا بیا کہ سانپ کا ہومگر و داس میں موجو دنہ ہو، تبسرا بیا کہ سانپ اندرموجود بومگرسور ما بو، جوتفایه که جاگ ریا بومگر نه کاف ، یا نچوال به که کان بھی ایا تو شایدمرنے کی بجائے اورزیاد وضحت مند ہوجا نیں مگراتنے احمالات ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص بل میں انگلی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ ان سب احتمالات کے ساتھ ایک بعید ذرا سااحمال میبھی ہے کہ شاید سانپ اندرموجود ہو، وہ کاٹ لے اور مرجائمیں۔ دنیوی زندگی کے ساتھ اتنی محبت، اس کی الیی فکر کہ اسنے احتالات ہوتے ہوئے ایک ذرا ہے احتمال پر اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر خبیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے خطرات کا کوئی خوف نہیں ،جہنم ہے کیوں ڈرنہیں لگناءاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ جہنم ہے ڈرایا ہے، رسول الته صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ سنادیا کہ اگرا بیک نماز جان بوجھ کر حجوز دی تو دوکروڑ اٹھاسی لا کھ سال جہنم کی سزاہے، اس کے باوجود جوجہنم سے نہیں ڈرتا تو اس کے سوااس کی اور کیا وجہ ہو عمق ہے کہ جہنم برایمان نہیں ، ذراسوچ کر فیصلہ سیجیے کہ سی شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بریقین ہوکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیجے فرماتے ہیں وہ برحق ہے، سیج ہے، موت پر یقین ہو، جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہو کہ اللہ تعالی جمارے تمام حالات سے باخبر ہیں، ان تمام باتوں پریقین کے باوجود نماز حچھوڑ دیتا ہوتو خود ہتائے کہ اس کا ایمان کا دعوی سیجے ہے؟ ایمان ہوتا تو ایسا کا م کیول کرتا۔

ان مسائل کی اینے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

### بروز قیامت ماتخوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

سے بات یا در کھیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں خواتین یا بچے نماز میں خفلت کرتے ہیں یا دین کے دوسرے کاموں میں خفلت اور ستی کرتے ہیں اور گھر کا سربراہ خاموش رہتا ہے، انہیں پچھنہیں کہتا تو ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اگر بیان کی اصلاح نہیں کرتا تو یا در کھیے! قیامت میں جیسے اس سے اپنا اعمال سے متعلق مؤال ہوگا ایسے ہی بیوی بچوں اور دوسرے ماتخوں سے متعلق بھی سؤال ہوگا ،ان کا بھی بیز مہدار ہے۔ اس کے ساتھ بیہ بات بھی احرے سمجھ لیس کہ اصلاح کی کوشش کیسے کریں ، اس بارے میں تین کام یا در کھیں۔

- © کوشش موچ ہمجھ کرکریں ، کہیں تخق ہے ، کہیں نرمی ہے ، ہرانسان کے ماتخوں کے لیے کوشش کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا ، بس معیاری ہے کہ آپ کا دل یہ گوائی دے کہ آپ اینا فرض اداء کردیا ، دل مطمئن ہوجائے کہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے ، ماتخوں سے متعلق جواب دینا ہے ، میں ان کی اصلاح میں سستی نہیں کررہا، اینا فرض اداء کررہا ہوں ۔
- وعاء بھی جاری رکھیں، دعاء کا تو ہمیشہ کے لیے معمول بنالیں کہ یااللہ! میری کوشش میں پچھنیں رکھا، جب تک تیری مدد شامل حال ند ہوگ اس وقت تک میری کوشش سے پچھنیں ہوگا، میں تو اس لیے کوشش کرر ہا ہوں کہ تیراعکم ہے درنہ جو پچھ ہوگا تیری ہی طرف سے ہوگا، بیدعاء جاری رہے۔
- کوشش کے ساتھ استغفار بھی کرتارہے کہ یااللہ! جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی معلوم نہیں مجھ سے ولی کوشش ہوئی یانہیں، یااللہ!اس میں جوکوتا ہی ہوئی معاف فر مااور تیری طرف ہے جیسی کوشش کا تھم ہے ولیسی کوشش کرنے کی تو فیق عطا ،فر ما۔

### لباس <u>س</u>ے متعلق مسئلہ:

ایک بہت اہم مسئلہ لباس ہے متعلق بھی من کیجے اس بارے میں بھی عورتوں میں بہت ففلت پائی جاتی ہے۔ ایسالباس جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایسی جا در جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایسی جا در جس میں ہوتی۔ اس کا بھی اہتمام جس میں ہے بالوں کا رنگ نظر آتا ہوا ہے بہن کرنماز نہیں ہوتی۔ اس کا بھی اہتمام کریں کہ پوری نماز میں بازوگٹوں سمیت مکمل طور پر چھپے رہیں، کسی حالت میں بھی گٹوں کا کوئی ذرا سا حصہ بھی نظر نہ آئے ، اگر کسی نے اس میں غفلت کی تو وہ اپنی نماز گوٹائے۔

اصل مسئلہ تو ہے ہے کہ اگر دورانِ نماز چوتھائی عضوکھل گیااور تین بارسجان رہی الاعلی کہنے کی مقدار تک کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی ، دوبارہ پڑھےاور اگر عضو کھلتے ہی جلدی ہے دھک لیا تو نماز ہوگئی کین اگر کسی نے جان ہو جھ کر چوتھائی عضو سے کم کھلا رکھا تو چونکہ یہ عمدا کیا ہے اس لیے نماز لوٹائے۔

 طریقے کے مطابق پڑھیں اور اگراپے نفس کے لیے پڑھتی ہیں تو پھرٹو پی اوڑھ کر پڑھا کریں اس میں بالکل گری نہیں گئے گی۔ اس بات کا والدہ پر بہت اثر ہوااور انہوں نے نماز کے لیے موٹے کپڑے کی بڑی چاور بنالی۔ یہ قصہ تو بہت ہور ہا ہے کہ عور تمیں ایسے باریک لباس میں نماز پڑھ لیتی ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بالوں کا رنگ نظر آتا ہو جبکہ ایسے لباس میں نماز ہوتی ہی نہیں جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹا کیں۔

## مرض سيلان ناقض وضوء:

اور سنیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دونہیں ،کتنی خبریں ہیں سینکڑوں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ خوا تمن میں جومرض ہے سیسلان السور جسم (پافظ"مسیسلان" ہے "مَیْلان" نبیں سیسلان، جَویان ) عورتیں بوڑھی ہو آئیں اوراس مرض کے بارے میں یہی بچھتی رہیں کہاس ہے وضو نہیں ٹو شاء واہ مسلمان واہ! بیدایک دوخبرین نہیں ، کتنی بتاؤں کتنی مسلسل پی خبریں آرہی ہیں ، کہتے ہیں کہ یہ جو یانی بہتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اے جاری کردیا تو اس سے وضوء کیوں تو نے گاہمھتی ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی ہے، یانی آر ہاہے آنے دوہم کیوں وضوءکریں۔خوب سمجھ لیس دوسروں کوبھی بتائمیں کہ یہ یانی نجس ہے۔ بہتتی زیور میں رطوبت فرج کی طبارت کے بارے میں جواختلاف لکھا ہے وہ فرج کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیلان الرحم كاياني مقامي رطوبت نبيس بلكه اوير برحم سے اتر تاہے وہ بالا تفاق نجس ہے اس كى نجاست میں کوئی اختلاف نہیں ۔خواتین بہتی زیور کے مسئلے کو پیچے طور پرنہ بیجھنے کی دجہ ہے ا بنی نمازیں ضائع کررہی ہیں اس لیےاس مسئلہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اگر چہ یہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے مگر چونکہ نماز سے متعلق ہےاس لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کےعلاج کے بارے میں بھی بتادوں جس میںعورتوں ہے زیاد ہمر دمبتلا ہیں۔

### نماز میں ہاتھ ہلا نا:

آج کامسلمان بڈھا ہوجا تا ہے مگرنماز میں ہاتھ ہلا نانہیں جھوڑ تا۔مسکلہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ہلا نا بہت بخت گناہ ہےاوراگر تین پارجلدی جلدی ہاتھ ہلا دیا تو نماز نو ٹ جائے گی، ننے سرے ہے نیت باند ھے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دوحرکتوں کے درمیان تین بارسجان رنی الانعلی کہنے کی مقدار تو قف نہ کیا جائے ،اس ہے جلدی ہاتھ ہلا دیا جائے۔اردو کی کتابوں میں تین تبیج یا تین بارسجان اللّٰدلکھا ہوتا ہے۔ بیدمسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے مسائل میں جہاں بھی تیبیج ہوگا اس سے مراد سبحان اللہ نہیں بلکہ سبحان ربی العظیم یا سجان رکی الاعلی ہے یعنی وہ سبیح مراد ہے جونماز میں رکوع یا سجد ہے میں پڑھی جاتی ہےاوراگر بلاضرورت ایک بار ہاتھ ہلا دیا تو وہ مکروہ تحریمی ہے، فقہ کے قاعدے ک روے اس کا تھم یہ ہونا جا ہیے کہ نماز لوٹائے کیونکہ ہروہ نماز جو کراہت تحریمیہ کے ساتھ اداء کی جائے واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تک ایسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں غلبہ جہالت ہے اس لیے شاید اللہ تعالی قبول فر مالیں ، شاید گزشته غلطیوں کومعاف فرمادیں۔میرے اللہ کامیرے ساتھ بیہ معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو مجھےنظر آ جاتا ہے۔لوگوں کا حال مدے كدسلام پھيرنے كے بعد جب سى ہاتھ ہلانے والے سے يو چھتا ہوں كدآ ب نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھےتو یتا ہی نہیں چلا۔الی عادت ہوگئی ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا۔ بیسو جا کریں کہ س کے در بار میں کھڑے ہیں ، کتنا بڑا در بار ہے ، احکم الحا کمین کا در بار،اس کے در بار کی کتنی عظمت ہے کتنی عظمت، د نیا میں کسی چھوٹے ہے چھوٹے دربار میں بہنچ جائمی تو ہمدتن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کد کیا مجال ہے کہ ذرا بھی حرکت ہوجائے۔اگر اللہ کی عظمت ،اللّٰہ کے در بار کی عظمت مسلمان کے دل میں ہوتی تو یہ کیسے بار بار ہاتھ ملاتا،اللہ تعالیٰ کی عظمت ول میں نہیں، یااللہ! اپنی اور اینے در بارکی ایسی عظمت عطاء فر ماجس پرتو راضی ہوجائے۔

پہلی بات تو یہ کہ بیعادت پڑتی کیے ہے، پھر پکی کیے ہوتی ہے، اس کی وجہ بیہ کہ جب بچوں کونماز سکھائی جاتی ہے تواس وقت انہیں بنہیں بنایا جاتا کہ نماز میں حرکت نہر ہیں۔ بنچ جب نماز میں ہاتھ ہلاتے ہیں توانہیں روکانہیں جاتا۔ دوسرے یہ کہ بنچ بروں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بی سجھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ہلانے ہے کوئی حرح نہیں۔ بچھلے جو حالات گزرگئے وہ تو گزرگئے، تو بہ سجھے اور آیندہ کے لیے ای مجلس میں بیٹھے بیٹھے عزم کرلیں کہ بچوں کونماز سکھاتے وقت انہیں بتا کیں گے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف رہے، کسی عضو میں کسی قتم کی حرکت نہ ہونے یائے۔

### توجه سے نماز پڑھنے کا طریقہ:

اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مرکوزر کھنے کے بیطریقے ہیں کہ جوالفاظ پڑھ رہے ہیں ان کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کریں اور حالت قیام وحالت رکوع میں مخصوص جگہ پر نظر رکھیں اس سے مقصد ہیں ہے کہ توجہ مرکوزر ہے مگر توجہ رکھنا لوگوں کا مقصد ہی نہیں اس لیے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ ایک دعاء طوطے کی طرح رٹادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے ہیں۔ ایک دعاء طوعے کی طرح رٹادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے ہیں۔

إِنِّى وَجُهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَمَااَنَامِنَ الْمُشُرِكِيُنَ

ترجمہ: ''میں نے اپناچہرہ سب سے یک سوہوکراس ذات کی طرف پھیردیا جس نے آسان وزمین بنائے ہیں۔اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہول' (انعام: 29)

بددعاء نمازوں سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، عام طور پر فرض نمازوں سے پہلے بہت

لوگ پڑھتے ہیں مگر پنہیں سوچتے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے،اس دعاء کا مقصد رہے کہ نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجائے ، جب اس کامفہوم سمجھ کریڑھیں گے تو متوجہ ہوجا کیں گے،اس دعاء کامفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنارخ صرف رب العالمین کی طرف كرليا، اينے قلب كى توجه، اينے قلب كا رخ بھى رب العالمين كى طرف كيا، اس طرت نماز شروع کرنے ہے پہلے توجہ کومرکوز کر دیا مگرید دعا بطوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ،لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں اتنی لمبی نیت ، اتنی لمبی نیت کدا ہے پڑھتے پڑھتے ورمیان میں لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو پھر نے سرے سے کہتے ہیں: حارر کعت نماز فرض فرض اللہ کے ، وفت عصر کا، پیچیےاس امام کے، کچر بچ میں بھول جاتے ہیں تو نے سرے سے شروع كرتے ہيں فرض .....فرض .....فرض اللہ كے، پیچھے اس امام كے۔ ايك وجمي كا قصہ مشہور ہے کہ جب'' پیچیےاس امام کے'' کہتا تواہے خیال ہوتا کہ''اس امام کہنے ہے پوری تعیین نہیں ہوئی اس لیے ساتھ امام کی طرف انگلی کا اشار ہ بھی کرتا ، پھر خیال ہوتا کہ اشار وسیح نہیں ہوا تو امام کے پاس جا کراس کی کمرز ورے انگلی چھوکر بہت زورے کہتا: '' پیچھےاس امام کے۔' اتنی کمبی نیت کی ضرورت نہیں ، زبان سے نیت سیچھ ضروری نہیں ، ول میں نیت کافی ہے۔ اس کا معیار تمجھ لیجیے، معیاریہ ہے کہ نماز کی طرف یوری طرح متوجہ ہوں۔مثال کےطور پر جب آ ہے عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو احیا تک کسی نے یو چولیا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں تو آپ بلاسو ہے سمجھے فوراً جواب دے عیس کہ عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں ،بس پیہنے نیت ،اس کا خیال رکھیں ،اتنا تو ہوتا ہی ہے،آپ گھرے چلے مجدمیں پہنچے، جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا جب کھڑے ہوں گے، اقامت ہوگی تو آپ اتنانہیں بتائمیں گے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ دل میں اتنا ساانتحضار کا فی ہےاور پھریہ حماقت دیکھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط قولی نہیں عملی ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ مندمیرا قبلہ شریف کی طرف اور کرلیا مشرق کی

طرف ق آپ ہزار بارزبان ہے کہتے رہیں نماز نہیں ہوگ اوراگر آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا گر زبان ہے ایک بار بھی نہیں کہا تو نماز ہوجائے گی۔ یہ کام کہنے کے نہیں کرنے کے ہیں اوراگر کوئی بیضروری سمجھتا ہے کہ کرنے کے کاموں کو زبان ہے بھی کہاجائے تو پھر جواور دومری شرائط ہیں انہیں بھی زبان ہاداء کیا کرے جیسے ہیں نے مسل کر لیا ہے، اس بعد وضوء ٹوٹ گیا تھاوہ بھی کر لیا ہے، کپڑے پاک پہنے ہیں، جس زمین پر کھڑا ہوں وہ بھی پاک ہے اور منہ طرف قبلہ شریف کے، اس طرح تمام شرائط کو زبان سے اداء کیا کریں کہتے۔ بیسوچیں کہ زبان سے اداء کیا کریں، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے۔ بیسوچیں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، جتنی دیر لمبی چوڑی نیتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کام کیا کریں کام۔

تنس کی اصلاح کا طریقہ رہے ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے ایک ہفتہ مہلت دی جائے، ہرنماز سے پہلے سوچا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، پھرنماز کے دوران خوب توجید تھیں کہ کہیں اللہ کی جانب سے توجہ ٹی تو نہیں ، ہاتھ وغیرہ تو ہلانے نہیں شروع کردیے،ایک ہفتہ تک سب نمازیں ای طرح پڑھیں پھردیکھیں فائدہ ہوایانہیں گرمشکل ہے ہے کہ جب آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ہلائے ہیں یانہیں ہلائے تو فائدے کا کیسے پتا چلے ،کیکن انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تجربه کرے دیکھیں ان شاءاللہ تعالیٰ بتا چلے گااورا گرکسی کو پتا ہی نہیں چلتا یا بتا تو چل جاتا ہے مگراس کے باوجود ہاتھ ملتے رہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرانسخہ کیجیے، جیسے نماز شروع کریں تو کسی دوسر کے خص ہے کہدویں کہ باس بیٹے رہواور میری طرف ویکھتے رہوکہ میں نے نماز میں ہاتھ ہلائے یانہیں، جب میں سلام پھیراوں تو مجھے بتاؤ، ایک ہفتہ بیاسخہ استعال کریں۔مرض بہت کہنہ ہے، بہت کہنہ، بہت کہنہ، بہت موذی مرض ہے اس لیے میں درجہ بدرجہاصلاح کے نسخے بتار ہا ہوں ، بہت پرانا مرض ہےاور و باکی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے نسخے ہے بھی فائدہ نہ ہوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں

تیر بهدف، وه بهجی خطاء نبیس جاتا، بلکه اگریه تیسری گولی پہلی مرتبه نگل لیس تو درمیان میں آ پ کے دو ہفتے ضائع ہونے سے نیج جائیں گے اور اتن محنت اور مشقت بھی نہیں ا تھانی پڑے گی ، ذراس ہمت کر کے تیسرے نمبر پر جو گولی ہے اسے پہلی مرتبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جسمانی صحت کے لیے انجکشن لگوا تا ہے، آپریشن کروا تا ہے،اگر اللہ کی عظمت ول میں بٹھانے کے لیے تھوڑی می کڑوی دوا ، استعال کرلی جائے تو فائدہ ہی ہے،تھوڑی ہے کڑوی دواء بتا تا ہوں، ذراس، زیادہ نہیں ،وہ بیر کہ کسی کو یاس بٹھالیں اور اس ہے کہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر تھینچیں۔ مہربانی سیجیے! میری خاطر اپناتھوڑا سا وقت صرف كرديجے \_ آپ مير \_ رشته دار ہيں، دوست ہيں، محبت كاتعلق ہے، حق محبت اداء سيجيے، مجھے جہنم ہے بچانے کے لیے،میرا جوڑ میرےاللہ ہے لگانے کے لیے،میری خاطر ذرا ی قربانی دے دیں،میرے پاس بیٹھ جائیں،جب میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان بکڑ کر تھینچ دیں۔ وہ جتنی زور ہے تھینچے گا اتن ہی جلدی فائدہ ہوگا ان شاءاللہ تعالی ۔ بیسخی استعال کرنے کے بعد مجھے اطلاع دیں کہ مرض میں پچھا فاقہ ہور ہاہے یا نہیں؟ آیندہ اس بارے میں اطلاع ضرور دیں کہ جتنی بارآ یہ کا کان کھینچا گیا حرکت میں اتنی کمی ہوئی یانہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی محبت عطاء فرما کیں، اپنے در بار کا احترام واکرام کرنے کے تو فیق عطا وفر مائیں ،فکرآ خرت عطا وفر مائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



# وعظ في العظم في عظم حَضر التي المعلم عضر التي المعلم عضر التي المعلم عضر التي المعلم علم التي المعلم المعل

ناشس کتاکی کهک ایک آبی کهک ناظر آبادنا – کابی ۲۰۰۰ه

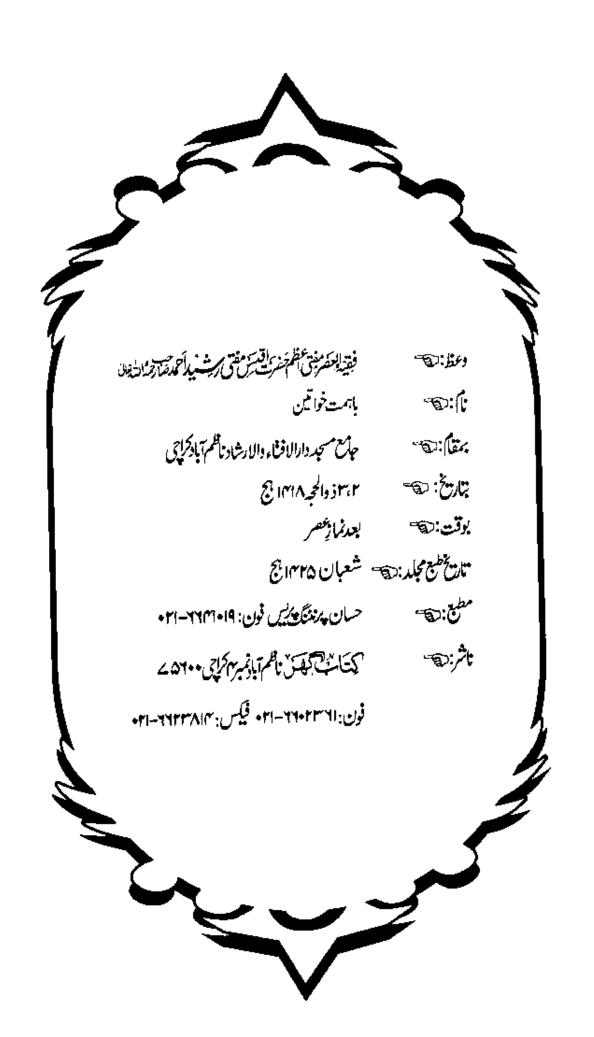

### 

# وعظ باهمت خواتین (۳٬۲دوالحبه۸۱<u>۳</u>۱ه

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح سے نہیں گز اراجا سکااس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِةٍ أَجُمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونُ۞ (٧-٣/١)

### وعظ ''شرعی برده'' کااثر:

اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم سے وعظ''شرگ پردہ'' کا بہت اثر ہور ہاہے، ویسے تو ہمیشہ ہی اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں ،خواتین اپنے حالات میں کھتی رہتی ہیں کہ ہم نے وعظ 'شری پردو' پڑھا تو شریعت کے مطابق پردہ کرلیا، بچازاد، بھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زادان چاروں تخوں سے بکا پردہ کرلیا، دیور، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی، بہنوئی، بھوبھا، خالو وغیرہ سے بکا پردہ کرلیا ہے۔ جب سے بیدوعظ چھپا ہے کئی سال ہو گئے مسلسل الیی خبریں آربی ہیں اور ساتھ ساتھ خوا تین اپنے اصلاحی خطوط میں گھتی ہیں کہ پردہ کرنے سے آبیں پورے ماحول، پورے خاندان کی بہت خت مخالفت کا سامنا کرنا پررہ کرنے سے خاندان اس لیے خلاف پرارہا ہو بالدی ہوئیا۔ شری پردہ کرنے سے خاندان اس لیے خلاف ہوجاتا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیرمحارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان کی جو جاتا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیرمحارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان کی جنت میں کہتے ہیں کہتو تو حق تلفی کررہی ہے۔ بیٹا ورسے ایک خطآیا، جنت میں کسے جائے گا؟ ڈراتے ہیں کہتو تو حق تلفی کررہی ہے۔ بیٹا ورسے ایک خطآیا، جنت میں کہتے میں نے پہلے بھی بنائے ہیں، بھول نہیں جاتا جان ہو جھ کر بنا تا بھوں، دہرا تارہنا ہوں:

ونصرف الایات، ونصرف الایات، ونصرف الایات، فاقصص القصص، فاقصص القصص، فاقصص القصص التي الله كارحمت كانبيس دبرات ربيس ما تازه خوابى داشتن گر زخم بائه سيند را گابى گابى بازخوال اين قصد پاريند را ترجمه: "اگر سينه كازخم تازه تازه تازه ركهنا چا سيخ بوتواس قصد پاريند و برجمه به بی دوباره پره لها كروئ"

سینے میں اللہ کی محبت کا کوئی تیرا گرلگ گیا تواہے باقی رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو تیرلگا ہے اس کے قصے پھر کہتے ہی رہو، سنتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہوتو جاکر وہ زخم تازہ رہے گا ورنہ آہتہ آہتہ ختم ہوجائے گا اور پھر

شیطان ابنا کوئی تیرنگادےگا۔

# بیثاور ہے دھمکی آمیز خط:

یثاورے ایک مخص نے خط بھیجاس نے مجھے لکھا کہ تیری کتاب'' شری پردہ' نے ونیامیں بڑے فتنے پھیلا دیے ہیں، دنیا کوتو نے تیاہ کردیا، گھر گھر فتنے فساد ذال دیے میں لہٰذا ایک بات تو به که اس کتاب کو جھا پنا بند کرو۔ دوسری بات به که تو په کا اعلان کرو کیونکہ یہ کتاب لکھ کرتم نے کبیرہ گناہ کیا ہے ساری امت کو فتنے میں مبتلا کردیا، توبہ کرو اور یہ وعدہ کرو کہ آیندہ میہ کتاب بالکل نہیں حصابو گے اور ایک ہفتے کے اندر مجھے اس کی اطلاع کرو،اگرتم نے ایسانہ کیا تو میں یہاں پشاور میں تم پرمقدمہ کروں گائمہیں یہاں عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا اور مقدمہ کے تمام مصارف بھی تمہارے ذ مہبول گے۔ اے تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ یہاں مجلسوں میں بتا تا رہا کہ ایسا ایک خط آیا ہے،اگراس نے مقدمہ کردیا تو دیکھیے وہاں پٹاور جا کراس کا سر کیسے کوئٹا ہوں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں ،تو تصور کر لیتا ہوں کہ اس کا سرکوٹ ریا ہوں ،ایسے ہی غائبانہ تھوڑ اہی کہتا ہوں ،سامنے تصور کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی وتمن ہے اس کا سرکوٹ ریا ہوں۔اس تک مسی نے میری بات پہنچادی یا ویسے ہی اس کی ہمت نہیں ہوئی سبر حال اس نے مقدمہ خہیں کیا، بعد میں اس کی ایک بہو کا خط آیا، اس نے بیلکھا کہ میں نے آپ کا وعظ ' شرعی یردہ' پڑھاتو مجھ پر بہت اثر ہوا، شو ہرکو دیا تو وہ بھی پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ، ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کرلیا کہ سب غیرمحارم سے پروہ ہوگا۔ جب ہم نے رشتہ داروں کو بیہ بتادیا تو بورا خاندان بهت بخت ناراض ہوگیا۔ خسر ہیٹے کو ڈانٹ رہا ہے کہ ارے! میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑا ہی کی تھی کہ اکیلا ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ ڈانٹ رہا ہے بیٹے کوبھی، بہوکوبھی اورایسے ہی ڈانٹ کر مجھےلکھا جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔اس خاتون کا دیورکہتاہے کہ بیمبرے تین حق مارر ہی ہے،الی طالمہ ہے کہ اس بابمت خواتمين

نے میرے تین حق مارے ہیں ،ایک حق تو یہ کہ یہ میری پچپازا د ہے ،تو کتنا بڑا حق مارا ، پچپا زاد ، پھوپھی زاد اور جینے بھی حتم ہیں ،لوگوں کے خیال میں وہ تو بھائی ہوتے ہیں ، آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں۔ویسے کہتے رہتے ہیں بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن اور

جب شادی کرناچاہتے ہیں توای بہن کو بیوی بنالیتے ہیں۔

جادوکی ڈبیہ:

قصول میں قصے آ جاتے ہیں، میں تو جہال بھی جاتا ہوں منکرات پر ہی بیان ہوتا ہے، لندن میں بردے پر بیان ہور ہاتھا تواس بارے میں پیمثال بڑا تار ہتا ہوں کہان لوگول کے پاس جادو کی ڈبیہ ہے جادو کی ڈبیہ، ادھر سے دیکھیں تو بھائی بہن، ووسری جانب ہے میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ،شاباش! جادو کی ڈ ہیہ ہے ادھرکریں تو کچھاور، اُدھرکریں تو کچھاور۔ بیان سے فارغ ہوئے تو ایک بڈھا قبر میں یاؤں لئکے ہوئے وہ مجھ ہے کہنے لگا کہ ہاں بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ مجھے آ کے بتار ہاہے،تشریح تو میں اپنے الفاظ میں کرر ماہوں، گویا اس کا مقصد ریقھا کہ اس نے تو ساری بات ہی غلط کہہ دی وہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں ، حالانکہ میں نے تو اتن تفصیل ہے سمجھا یا کہ اگر وہ بھائی بہن ہیں تو ان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ وہ یڈھا پھرویسے کا ویبا ہی ، وہ مجھے سمجھار ہا ہے مجلس میں بی کہ وہ بھائی مہن ہی ہوتے ہیں، بات دراصل بیہ ہے کہ وہ بڈھا بھی مزے لے لے کر بڈھا ہوا ہوگا تو وہ لذت کہاں چھوٹے۔ بیثا در کی اس خاتون نے لکھا کہ میرا دیور کہتا ہے کداس نے میرے تین حق مارے ہیں، ایک تو یہ کہ میری چھازاد، بیحق مارا، دوسراحق بیا کہ بیرمیری سالی ہے اور تیسر احق میری بھابھی ہے۔ تو یہ بھابھی دیور کو گلے نہیں نگاتی ، بات تو مختصر ہوتی ہے آ گے میں ذراتشریح بھی تو کرتا ہوں تو دیورتو گلے کا زیور ہوتا ہے اے گلے ے أتار نابہت مشكل ہوتا ہے۔

### د بور کے معنی:

د پور ہندی کالفظ ہے اس کے معنی ہیں'' دوسراشو ہر'' یہ یا در کھیں مسلمانوں کو تناہ کیا ہندوؤں نے ، ہندوؤں میں رہتے رہتے ان کی معاشرت کا اثر مسلمانوں میں سرایت کر گیا۔ جب دیور کے معنی ہی'' دوسرا شوہر'' ہیں تو وہ کون ایسااحمق ہوگا جو یہ کیے کہ یہ سارے تو کہتے رہے ہیں دوسرا شوہر دوسرا شوہر تو بن کر کیوں نہ دکھا نمیں۔ چلیے درمیان میں لطیفہ من کیجے! ایک شخص ریل گاڑی میں سوارتھا، ہاتھ میں'' ٹھلیا'' سی اٹھائے ہوئے تھا،کسی نے اس سے یو حیصا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں جار ہے ہیں اس نے بتایا کہ تین سال باہر کمانے میں لگائے ہیں اب اپنے گھر جار ہاہوں۔کسی نے پوچھا کہ اس معلیامیں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں گھی ہے، میری بیوی کو بچہ بیدا ہوا ہے اس کے لیے لے جار ہا ہوں۔ پرانے زمانے میں جسعورت کو بحد پیدا ہوتا تھاا ہے تھی بہت کھلاتے تھے، اب تو کچھ دوسری چیزیں دینے لگے ہیں پہلے تو پیتھا کہ تھی کھلاؤ ، تھی بہت کھلاتے تھے، کہا کہ بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے تھی لے جار ماہوں۔ کسی نے کہا کہ آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کئی سال بعد گھر جارہے ہیں تو بچہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ بھائیوں کی مہر بانی ہے۔خودموجودنہیں ہیں تو بھائی اتنا تعاون تو کریں کم ہے کم ، کہتے ہیں بھائیوں کی مہر بانی ہے، بھائیوں کا تعاون رہاہےوہ بھائیوں کاشکر بیبھی ادا کرر ہاتھا۔

# سکھنی کاقصہ:

ہنددوک اور سکھوں کے مذہب میں یہ بات ہے کہ جب ایک بھائی کی شادی ہوئی توسب کی ہوگئی، بیان کا مذہب ہے اس لیے تواسے دیور کہتے ہیں، شوہر کے بھائی کو دیور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی شوہر ہے، شادی ہوئی ایک سے اور دوسر سے بھائی خود بخو د آٹو مینک شوہر بن جاتے ہیں۔ایک شکھنی کی شادی ہوئی تو وہ بارہ بھائی تھے تو بھی کوئی کبھی کوئی بھی کوئی ، تین چاردن گررگئے توسکھنی نے اپی ساس سے کہا کہ ای استے دن

گرر گئے جھے تو یہی پہانہیں چلا کہ میراشو ہرکون سا ہے۔ بیقو بارہ ہیں بھی کوئی آ جاتا ہے

بھی کوئی ، تو جھے بیقو بتادیں کہ میراشو ہرکون سا ہے، اس کی ای کا جواب سنے، ''او پوئی! او پوئی! رپوئی کہتے ہیں سادہ کو، اتن سادہ کہ تجھے ذرا بھی عقل نہیں ) او پوئی! میرا تو چا ٹابگا ہو گیا میں تو ہمن چھتی پئی ایں۔' میں تو اج تیکر بتائیں میرا کھسم کیڑا اے ، او پوئی! تو کل آئی ایں تو ہمن چھتی پئی ایں۔' اس سے کہدرہی ہے کہ اری سادہ! تو اتن سادہ ہے، اتن سادہ کہ کیا بتاؤں ، میرے بال سفید ہوگئے جھے آج تک پتائیں چلا کہ میرا شو ہرکون سا ہے۔ وس بارہ بھائی وہ بھی ہول گئے۔ بہو سے کہدرہی ہے کہ تو اتن سادہ ہے کہ تقال تو تیرے اندر ہے ہی نہیں ، میرے بال سفید ہوگئے ، بڈھی ہوگئی جھے تو ابھی تک پتانہ چل سکا تیرے اندر ہے ہی نہیں ، میرے بال سفید ہوگئے ، بڈھی ہوگئی جھے تو ابھی تک پتانہ چل سکا کہ میرا شو ہرکون سا ہے اور تو کل آئی ہاور پوچھورہی ہے، بہوکونسے تیررہی ہے کہ تو تو پگل سکا کہ میرا شو ہرکون سا ہے اور تو کل آئی ہاور پوچھورہی ہے، بہوکونسے تیررہی ہے کہ تو تو پگل سکا مسلمانوں کو تقلیم عطا فرما کمیں ، بغیر سو ہے سمجھے کفار کی تقلید شروع کرد ہے ہیں ۔ مسلمانوں کو تقلیم عطا فرما کمیں ، بغیر سو ہے سمجھے کفار کی تقلید شروع کرد ہے ہیں ۔

### مكه مين ايك ديوركي حالت:

مکہ میں مجدحرام کے سامنے قریب ہی جو ٹیلی فون گئے ہوئے ہیں وہاں ایک شخص کھڑا فون پر بات کرر ہاتھا، اس کی حالت سے تھی کہ بھی پینٹر ہے بدل رہا ہے، پور ہے جسم کوبل دے رہا ہے اور کھال کھال بھی ہور ہی ہے۔ میری نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اللہ خیر کر ہے اے کیا ہور ہا ہے کچھ سنما تو چاہیے۔ بیمیر ہے معمولات میں سے ہے جہال دیکھا ہوں کہ مجیب می بات ہے تو میں وہاں نزدیک جاکر دیکھتا ہوں ، اس نیت سے کوئی اصلاح کہ عجیب می بات ہوتو اصلاح کر دول ۔ انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑ ہے ہوکر، طلب بات ہوتو اصلاح کردوں ۔ انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑ ہے ہوکر، انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑ ہے ہوکر، انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑ ہے ہوکر، انسان ترام سے بات کرتا ہے ، شیلی فون ہوتھ کہنا ہے جبکہ بات کرتا ہے ، سنتا ہے جبکہ بات کرتا ہے ، سنتا ہے جبکہ

اس مخض کی حالت الی کہ جیسے قص کرر ہا ہو، بھی ادھرکو ہور ہا ہے، بھی ادھرکوا یہے ہور ہا ہے اور چینیں بھی نکل رہی ہیں۔ میں ذرا قریب چلا گیا کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے کہیں کوئی اس پر جادوتو نبیس کرریا،مسمریزم بوتو ذرا نکال دوں یا کوئی وجد آ ریا ہےتو اس کا علاج کردوں، ویکھنے جایا کرتا ہوں علاج کرنے کے لیے، تماشا ویکھنے نہیں جاتا، علاج کرنے کے لیے جاتا ہوں ، میں اس شخص کے قریب جو گیا تو کیا سنتا ہوں بھا بھی بھا بھی وہ بھی ادھرے بھابھی ، چکربھی کاٹ رہائے بھی ادھرے بھی اُدھرے بھی اُدھرے ، بھی ادھرکو بھی اُ دھر کو، بھی را نیں ایک دوسرے برر کھ کرا لیے مروڑ رہا ہے اور بس بار باریبی آ واز آتی ے بھابھی بھابھی ، ارے واہ! میں تمجھ گیا کہ ادھر سے بھابھی کی بھی ایس ہی حرکتیں ہوں گی بھائی بھائی بھائی ایسے کررہی ہوگی۔ پھر مہ بھی یا در تھیں کہ یہ بدمعاش لوگ جو بھا بھیوں کو استعمال کرتے ہیں تو واقعۃ وہ بھا بھیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، دوستوں کی بیو بول کو بھا بھیاں بنالیتے ہیں خاص طور پر جولوگ ملک سے باہر جاتے ہیں و ہاں چونکہ ایک وطن کےلوگ تم ہوتے ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے تو سارے ہی ا یک دوسرے کی بیو پول کو بھابھی بنالیتے ہیں اور پھر بھابھی بنا کر دیور ہونے کاحق ادا کرتے میں،تعاون کرتے ہیں بھائیوں ہے۔اتنے سال گزر گئے اس کا نقشہ آج تک میری آتھوں کے سامنے ہے، آ واز کا نوں میں گونج رہی ہے، ذہن میں ہے کہ کیسے كرر ماتھا، عجيب قصه تھا۔

پٹاوروالی عورت نے لکھا کہ و ورکہتا ہے کہ اس نے میرے تین حق مار دیے، بہت بڑے بڑے حق مار دیے، ایک توبہ کہ چچازاد، دوسرے بیہ کہ سالی، تمیسرے بیہ کہ بھا بھی۔ ارے! سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس نے تین حق مار دیے میں تو مجھی بھی نہیں چھوڑوں گا، زبر دی وصول کر کے رہوں گا اپنے حقوق، ایبا فتندان لوگوں نے مچار کھا ہے۔ اس سے بتا چلا کہ پردہ کرنے سے خاندان والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟

## شياطين کې حق تلفی:

ایک گیارہ سال کی لڑکی نے پردہ کرلیا تو اس کے دشتہ دار کہنے گئے کہ تو حقوق العباد ضائع کررہی ہے، مطلب یہ کہ سارے ڈاد تیرے مائع کررہی ہے، مطلب یہ کہ سارے ڈاد تیرے ویدار سے محروم ہو گئے ، پیچارے بہنوئی الگ پریشان ہیں اور جب شادی کرلے گی تو دیور، جیٹھا ور نندوئی وغیرہ سب زیارت سے محروم رہیں گے، اس طرح تو کتے لوگوں کی حق تعلقی کرے گی۔ خاندان کے سارے افراداس لڑکی سے ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نیک بی ہی ہے وارسب کے تن مارہی ہے، ہمجھرہ ہی ہے کہ جنت میں جائے گی اور سامان کررہی ہے جہنم کا، سب کے تن مارتی ہے اور بی ہے ہمجھرہ ہی ہے وابیة اللہ ان لوگوں کا مقصد یہ وتا ہے کہ سب کو خیرات دوسب کو بی گی آ جائے کسی کوروکومت:

#### لاترد يدلامس

ترجمه: 'وكسى حصونے والے ہاتھ كوروكتى نہيں''

الیی ہوجائے تو پھر جائے گی جنت میں ورنہ لوگول کے حق مار کر کیسے جنت میں جاسکتی ہے۔لوگول کے حالات آج کل ایسے ہیں۔

### مولوی کے بھائی اور بھتیجوں کا واویلا:

ایک مولوی صاحب کو ہدایت ہوگئی انہوں نے ہوی کواپنے بھائی سے پردہ کروادیا تو مولوی صاحب کا بھائی کہتا ہے کہ اومولوی! تو استے سال تک میری ہوی کو دیکھتا رہا اب مجھے اپنی ہوی کیوں نہیں دکھا تا؟ دکھا اپنی ہیوی۔ وہ بہت ڈانٹ رہا ہے، اومولوی! تو میری ہوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھتا رہا ہے۔ بیلوگ اپنی ہیویاں، میری ہیوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھتا رہا ہے۔ بیلوگ اپنی ہیویال، بیٹیاں، بہوئیں دوسروں کواس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر بیٹییں دکھا کیں گے تو دوسرے سیٹیاں، بہوئیں گے، اس لیے بیا پی عورتیں دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ بیتو معاملہ ہوگیا

مولوی کے بھائی کا ،اب بھیجوں کا حال سنے ، بھینے کہتے ہیں او چچامولوی! تو ہماری ماں کو و کھیار ہاہے اب ہمیں چچی کیوں نہیں دکھا تا؟ دکھا ہمیں چچی ، ہماری ماں کوئی مفت کی آئی ہوئی ہے کہ تواہے و کھیار ہا۔

## مولوى صاحب كى لأشى كااثر:

ایک مولوی صاحب یہال دارالافتاء میں آئے، چندروز بعد کہنے لگے کہ مجھے تو آج یا چلاہے کہ دیور ہے بردہ ہے۔ارے واہ مولوی!اتنے سال پڑھ پڑھ کراتنے سال! اب تویباں کام کوزیادہ بڑھادیا یہ بیجے و ہے بھی شروع سے لیے ہیں، پہلے تویباں صرف مولوی کومفتی بنانے کا کام ہوتا تھا، دوسرے مدارس میں جامعات میں سب تیجھ پڑھ کر، بہت بڑا مولوی بن کر، آتی بڑی سند لے کریباں آئے تھے پھر دا خلے کا امتحان لیا جا تا تھا تو پیاس میں ہےصرف دوتین کور کھتے تھے باقی لوگوں کی چھٹی ہثر وع توالیے ہوا تھا کام۔اس زمانے میں مولوی صاحب آئے بورا تمل کرے فاصل بن گئے فاصل ، فاضل جامعہ فلاں ، فاضل جامعہ فلاں ، یہاں دا خلہ لیا ، چندروز تضمرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تواب پتا چلا کہ دیورے بردہ ہے۔معلوم نہیں بیجویڑھتے پڑھاتے ہیں فقہ میں، حدیث میں ،قرآن میں تو یردے کے واضح احکام ہیں آخران پڑھنے پڑھانے والوں کو کیا ہوجا تا ہے؟ کیا پہلوگ اندھے ہوجاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آ کج پہاچلا کہ دیور ہے یردہ ہے، مجھے چھٹی دیں میں اپنی بیوی کو پر دہ کروا کرآتا ہوں۔ میں نے کہا چلو جاؤجہاد یر، ویکھیں تھے بھی تیری بیوی ٹھیک کرے گی۔ان مولوی صاحب کے لیے دُ نا ،تو کر دی گمرخطرہ تو میں تھا نا کہاس کی بیوی اے ٹھیک کرے گی۔مولوی صاحب نے گھر جا کر بوی سے کہا کہ میرے بھائی ہے یردہ کرو۔ وہ کہتی ہے کہ تو کدھرے مولوی آگیا؟ لوگ کہتے ہیں کہاتنے سال تو پڑھتار ہافلاں جامعہ میں ،فلاں جامعہ میں ،مولا نابن گیا، عالم بن گیا، دستار بندی تیری ہوگئی، اتنی بڑی سند بھی لے لی، یہ تحقی اب ہوش آیا کہ (TI)

ان بچوں کو مجھا تار ہتا ہوں کہ خوب یا در تھیں جب بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو لوگ آپ کو یہ بہیں گے کہ ارے! تجھے کیا ہو گیا تو تو اچھا خاصا سمجھ دار تھا تجھے کیا ہو گیا ، یہ بہیں گے لوگ ، اگر کسی سے لوگوں نے نہیں کہا تو سمجھ لیس کہ اس مولوی کو دارالا فاء کا مصالحہ لگا ہی نہیں ، اسے یہاں سے بچھ حاصل نہیں ہوا اور اگر لوگ کھنے لگیس کہ ارے! تجھے کیا ہو گیا تو تو پاگل ہو کر آیا ہے تجھے ہو کیا گیا تو تمجھے کہ الحمد للہ! مصالحہ لگ گیا بھر جب بھی کوئی کہے ناکہ تجھے کیا ہو گیا تو اسے جواب میدویں کہ ع

ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا اللہ نے میرے دل میں محبت کا تیرلگادیا ع ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا

یہ جواب دیا کریں۔ مولوی صاحب کا قصہ سنار ہاتھا، مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں اومولوی! بینوں کی ہوگیا؟ تو مولوی نے اُٹھائی لاٹھی اور لگا کیں بیوی کے دو چار تو بیوی کہتی ہے کہ بیتی ہے اومولوی! بس کر بس کر بردہ کرالے بس بس۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ بس مولوی جانے دے، جانے دہ بس کر بردہ کرالے۔ مولوی کا ابا بھی کہتا ہے کہ مولوی جی! بس کر بس کر، نہ مار، پردہ کروالے تو خوش رہ بس بس۔ دیکھیے لاٹھی کی کرامت، دو تین لاٹھیوں نے تینوں کے وماغ درست کردیے، بیوی کا دماغ بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی کیا، مولوی کی امال کا دماغ بھی صحیح ہوگیا، مولوی کے ابا کا دماغ بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی صاحب نے واپس آ کر مجھے سارا قصہ بتایا تو میں نے کہا کہ شاباش مجامد شاباش۔ صاحب نے واپس آ کر مجھے سارا قصہ بتایا تو میں نے کہا کہ شاباش مجامد شاباش۔

#### جنون محبت:

یا کتان کے دور دراز بہاڑی علاقے کے ایک مولوی صاحب بہاں دارالا فیاء میں

پڑھے آئے انہیں بھی یہاں آکر ہوش آیا کہ شریعت میں تو دیور سے پردہ ہے۔ جیسے میں فی بنایا جاتا تھا وہ مولانا فی بنایا جاتا تھا وہ مولانا صاحب بھی ایسے ہی تھے، بہت بڑے عالم، فاضل، دستار بندی کرائے ہوئے، بہت بڑی سند لیے ہوئے، بہت بڑی سند لیے ہوئے، علامہ ہے ہوئے یہاں پنچے، دارالافقاء میں آنے کے بعدانہیں پتا چلا کہ دیور سے پردہ ہے۔ لکھا ہوا تو ہر کتاب میں ہے، حدیثوں میں بہت شخت تا کید جانر مایا:

#### الحمو الموت (متفقعليه)

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا كه ديور سے اتنا سخت پر د و كرو، ايسے بچو، ايسے ڈرود بورے کہ جیسے موت ہے موت ۔ دوسرول کی بنسبت دیوروں سے بردہ زیادہ ہے، نندوئی بہنوئی جوقریبی رشتہ دار ہیں ان سے پردہ اجانب کی بنسبت زیادہ ہے اس لیے کہ ان سے خطرات بھی زیادہ ہیں جتنے خطرات زیادہ ہوں گےاسی قدر پروہ زیادہ ہوگااس کا حکم موکد ہوتا ہے، اغیار ہے ایسے خطرات نہیں ہوتے خطرات اپنے ہی لوگوں ہے ہوتے ہیں۔ یبال آ کر جب مولوی صاحب کو پتا چلا کہ دیورے پر دہ ہے تو اپنی بیوی کو جا کر حکم دیا کہ دیوروں ہے پر دہ کرو۔ بیتو پتانہیں چل سکا کہان کی بیوی نے حکم کی تعمیل کی پائبیں ،شوہرغالب رہایا ہیوی غالب رہی اس کی مجھے خبرنہیں۔ دوسر ہے سال ان ہی مولوی صاحب کے بھائی آ گئے، یہاں دارالافقاء میں کچھ وقت رہنے کے بعد انہیں بھی سبیں آ کر پتا جلا کہ دیورے پر دہ ہے، انہیں بھی یہاں کی ہوا لگ ٹن ، دُنا ، کریں کہ بیہوا سب مولو یوں کولگ جائے ، اللہ کرے کہ سارے درست ہوجا ئیں۔گھر جانے ہے يهلے مولوى صاحب نے بھامھى كو پيغام بھيجا كرآب ير مجھ سے يرده فرض ہاس ليے مجھ سے یردہ کریں۔ بھابھی کا ملفوظ شنیں ، بھابھی فرماتی ہیں کہ'' جس مولوی نے تیرے بھائی کا د ماغ خراب کر دیا تھاای نے تیرا د ماغ بھی خراب کر دیا۔''سمجھ گئے؟ بھائی سے

مطلب شوہر، وہ سمجھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے شوہر کا د ماغ خراب کردیا ہے۔ وہ بے حاری بہت پریشان تھی کہیں خوانیاں وغیرہ کرواتی ہوگ ،تعویذ گنڈے کرواتی ہوگی کہ شو ہر کا د ماغ کسی نے خراب کر دیا ہے اور اسے بتا بھی تھا کہ کس نے خراب کیا ہے وہ سمجھ ر ہی تھی کہ کراچی گیا ہے اور دارالا فتاء میں داخلہ لیا ہے، اس سے مبلے تو بالکل ٹھیک تھا اب اے معلوم نہیں وہاں جا کر کیا ہو گیا ہے، دارالافتاء میں کسی نے اس کا د ماغ خراب کردیاہے۔ وہ پہلے ہے پریشان تو تھی کہ شوہر کا دیاغ خراب ہو گیاہے گراطمینان یوں ہوگا کہ جس ہےمعاملہ ہےاس کا دماغ تو خراب نہیں،معاملہ کس ہے ہے؟ دیورہے،تو بیاطمینان تھا کہ چلوا گرشو ہر کا د ماغ خراب ہوتا ہے تو کہیں رسی وی ہے باندھ دیں گے معاملہ تو دیور سے ہاس کا د ماغ تو ٹھیک ہے مگر جب دیور نے بھی جا کر کہد دیا کہ مجھ ہے یرد وکر وتو پھرتو کچھ نہ یو چھیے اس نے وہیں ہے فتوی جاری کر دیا، فیصلہ دے دیا کہ اس کے بھائی کا دماغ جس نے خراب کیا ہے اس کا بھی اس نے کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دور دراز بہاڑوں کے غاروں میں رہنے والی عورت، اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں د ماغ خراب کرنے والاصرف ایک شخص ہے شوہر کا د ماغ بھی اس نے خراب کیا د یورکا د ماغ بھی اس نے خراب کیا ہے، ویکھیے کتنی ہوشیار ہے۔ بیتو بہت بڑی سند ہے، اس کے خیال میں دماغ خراب کرنے والے دو تین جاریا نجے نہیں ہیں بلکہاس کا فیصلہ یہ ہے کہ د ماغ خراب کرنے والا ایک ہی ہے، جس نے اس کے بھائی کا د ماغ خراب کیا اس نے اس کا بھی کیا، دوسرا تو کوئی ہوہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آگئی بات اللہ کرے کہ سب کے دیاغ ایسے خراب ہوجا کیں ،اللہ تعالی اپنی محبت کا جنون عطافر مادیں محبت کا جنون ، یل جائے ،اللہ سے جنون محبت مانگا کریں \_

سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندِ علائق کر بیہ دیوانہ اُڑادیتا ہے ہر زنجیر کے مکڑے اللّٰہ تعالٰی ایسادل دیوانہ عطافر مادیں تو د نیااورآ خرت میں سکون مل سکتا ہے۔

## الله كقوانين عمل كے ليے ہيں:

ا یک بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ قرآن تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو چیز قرآن میں ہے سب مدارس میں یڑھتے پڑھاتے ہیں پھرمولو ہوں کو پہا کیوں نہیں چلتا یہ بڑی عجیب بات ہے۔مولوی لوگ سب کچھ پڑھ جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں مربھی جاتے ہیں نیکن انہیں ادھر توجہ ہی نہیں رہتی کے ساری عمر جو پڑھتے پڑھاتے رہے بیمل كرنے كے ليے ہے، بيمسأل عمل كرنے كے ليے ہيں،اللہ كے قانون اس ليے ہيں كه ان برعمل کیا جائے اتنی عقل عام مولو یوں کو بھی نہیں آتی دوسر ہے مسلمانوں کوتو کیا آئے گ ۔اس کی وجدایک مولوی نے بیہ بتائی کہ ہم جوعمر بحر پڑھتے پڑھاتے رہے تو ہم بیہ بچھتے رے کہ یہ جوعلوم دینیہ ہیں بیمل کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں ،صرف پڑھنے پڑھائے کے لیے ہیں۔ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن احکام دین پڑمل کی طرف کسی کی توجہ بی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات مولو یوں میں عام ہے کہ بیصرف پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہیں کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں ، کرنے والے مرگئے اب میصرف کہنے سننے کی باتیں ہیں۔انہوں نے سچی سچی بات بتادی کہ علوم دینیہ پڑھنے والوں کے بیش نظر عمل تو ہے ہی نہیں حالانکہ اللہ کے قانون تو ہیں بی عمل کے لیے۔

حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کے لیے قرآن مجید کھولتے تھے تواہے جو متے اور ساتھ ریے کہتے:

عهد ربي ومنشور ربي عزوجل

ترجمه: ''میمیرے ربعز وجل کاعبداورمنشورے''

یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے معاہدہ۔ معاہدہ کیاہے:

اَوُفُوا بِعَهُدِى أُوفِ بِعَهُدِكُمُ (٣-٣)

ترجمہ: "تم میرے عبد کو پورا کرو، میں تہارے عہد کو پورا کروں گا'' تم میرے بندے بن کررہو گے تو میں تہاری ہرشم کی حفاظت کروں گا، یہ بندے کا اللّٰہ سے معاہدہ ہے۔ و منشور رہی، اور بیقر آن مجید میرے رب کے احکام کی کتاب ہے، یہ میرے رب کے قوانین کی کتاب ہے۔ وہ رب کیسا ہے: عزوجل، غالب ہے غالب، اللّٰہ کے قانون پراگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ اس کی گرفت ہے ہے نہیں سکتا، بیالفاظ کہا کرتے تھے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ۔

الله تعالی نے خود قرآن مجید کی ابتداء میں اس پر تنبیہ فرمادی کہ یہ جن بھوت اتار نے کی کتاب نہیں، د نیوی پر بیٹانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، د نیوی پر بیٹانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، د نیوی پر بیٹانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، د نیوی پر بیٹانیاں زائل ہوتو جا کی گر پڑھ پڑھ کر پھو نکنے ہے اورلکھ لکھ کتاب نہیں، د نیوی پر بیٹانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے کر پینے سے نہیں بلکہ د نیوی پر بیٹانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے کہ قرآن پر مل کرو، الله کی نافر مانیاں چھوڑ دو، قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں فرمایا:

هُدی قِلْمُتَّقِیْنَ

ترجمہ: 'متقین کے لیے ہدایت ہے''

ال قرآن مجید کوہم نے کیوں بھیجا بھٹ کئی قبلٹ مُتَ قِینُنَ جواللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچنا چاہے گا۔ یقرآن نافر مانیوں سے بچائے گا۔ یقرآن نافر مانیوں سے کیے بچائے گائیک توبیہ بتائے گا کہ کون کون کی چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچو۔ ووہر کی ہات یہ کہ بیقر آن الیکی الیک باتیں بتائے گا کہ ان سے اللہ کی محبت ولوں میں بیدا ہوجائے، کہ بیدا ہوجائے، آخرت کی فکر پیدا ہوجائے۔ جن چیزوں کے بارے میں پتا جل جائے گا کہ یہ چیزیں اللہ کی نافر مانی میں واضل میں انہیں انہاں چھوڑ دے گا۔

اللہ نے تو قرآن کے شروع ہی میں فرمادیا ؛ کھنڈی لِللَّمُتَّقِیْنَ یہِ قرآن تو ہم نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے مگرآج کل کامسلمان یہیں سمجھتا کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، ان کے خیال میں تو بس یہی ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے

پڑھاتے رہو، کہتے ہیں، ''کرتے رہو خالفت اور مانگتے رہو برکت''۔ خاص طور پر جہال کوئی تقریب ہوتی ہے نیا مکان، نئی ڈکان، نیا کار دہار وغیرہ وہاں قرآن کی خوانی کرتے ہیں، قرآن کی خوانی کرنے کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پرسب لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے احکام، بی تھم ہے، بی تھم ہے، بی تھم ہے اور وہیں بیٹے بیٹے اس کی کالفت کرتے ہیں، ایک ایک تھم پڑھتے ہیں اور وہیں کے وہیں اس مجلس میں جس میں پڑھتے ہیں ای میں اس کی بعناوت بھی کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ایک خوانی سے برکت نازل ہوگ ہیں ای میں اس کی بعناوت بھی کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ایک خوانی سے برکت نازل ہوگ یا لعنت؟ مثال کے طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں پردے کی آیات کہ عورت پر پردہ فرض ہے جندا یک دشتے اللہ تعالی نے گنوا دیے کہ آئیس چھوڑ کر باقی جو شخص بھی ہوگا اس سے پردہ فرض ہے، خوانی میں بیا نے گنوا دیے کہ آئیس چھوڑ کر باقی جو شخص بھی ہوگر ہیٹھتے ہیں، خوب زیب وزینت کے ساتھ بن ٹھن کر آتے ہیں تا کہ بہانے اکٹھے ہوکر ہیٹھتے ہیں، خوب زیب وزینت کے ساتھ بن ٹھن کر آتے ہیں تا کہ خوانی کا مزہ بھی تو آتے ۔ بید معاش لوگ بظاہر عبادت کرتے ہیں مگر درحقیقت ان کا مقصد مزے لینا ہوتا ہے۔

### حاجي کي بدمعاش:

اورقصہ سنے! مکد مکر مد میں ا ہے متعلقین میں سے ایک جامعۃ ام القرئ کے استاذ
ہیں، ان کے بال عمرے کے سفر میں تھہرا کرتا تھا، انہوں نے بتایا کہ پنڈی میں ان کے
ایک جانے والے ہیں ان کا خط پہنچا مکہ مکر مد میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 'میں اہل
وعیال سمیت جے کے لیے آر باہوں اور تھہروں گا آپ کے ہاں' یہ لکھ کرآ گے لکھ دیا کہ
'' پردے کا تو کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا اس میں تو کوئی دفت ہوگ ہی نہیں اس لیے کہ
ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں پردے کی تو کوئی بات ہی نہیں ۔' یہ آج کل کے حاجی ویکھیے
کیے بدمعاش ہیں، اللہ تعالی انہیں عقل عطا فرمادیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ
میں نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری اہلیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں
میں نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری اہلیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں

ية ب سے كيسنہيں كريں گى؟ ميں نے واكثر صاحب سے كہا كه آپ بي ايج وى تو بي مگران شیطانوں کا بی ایچ ڈی میں ہوں، آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ اس بدمعاش کا مطلب کیا ہے،آپ نے اسے جواب تو ٹھیک لکھ دیا مگراس کا مقصد کیا تھاوہ میں آپ کو بناتا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنی ہوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ کے مکان میں رہے گا تو آپ کومکان کا کرایہ ملتارہے گا، وہ مکان میں مفت میں نہیں رہیں گے بلکہ ہزاروں ہزاروں ریال آپ کوکرائے کے ال جائیں گے بلکہ ریالوں ہے زیادہ بہتر چیز پیش کریں گے، کچھ نہ یو چھیے بھر دکھے آپ کے کیسے مزے ہوں گے، آپ خوش ہوجا نیں گےان شاءاللہ تعالیٰ ،انی بیوی اور بیٹیاں آپ کودکھا نیں گے پہلے ہے تیار ہوجا ئیں ، انجھی ہے رالیں ٹیکا نا شروع کردیں ، اور ان کا اپنا فائدہ بیہ کہ انہیں ناشہ ملتا رہے گا، آپ کی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتے رہیں گے تو گویا یا ناشتہ ہوتا رہے گا، کوشش تو کریں گے کہ کھانا ہی مل جائے مگر وہ نہ ملاتو ناشتہ تو مل ہی جائے گا۔ آپ لوگ یہاں آتے آتے آئی بات توسمجھ بی گئے ہوں گے نا کوشش تو یہی ہوگی کہ انٹد کرے کھا نا ہی مل جائے نہیں تو زیارت ہوجائے تو ناشتے ہے کم تو وہ بھی نہیں۔ زیارت تو ہوتی ہی رے گ وہ اپنی بیوی بیٹیاں آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کی بیوی بیٹیاں خود د کیکھتے رہیں گے اس طرح سارے کے سارے خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم توایک ہی ہیں تو گو یاوہ شوہر ہے تو یہ بھی شوہر ہے ، دونوں کا شوہراس کا بھی اوراس کا بھی ،اس لیے پر دے کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا ۔

## بے پردگی بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ:

سیحا جی لوگ آج کل جو جاتے ہیں ناان کے ممل سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کفر کی دنیا کے ایجنٹ ہیں میلوگ، ڈاڑھی منڈانے والے اور ایسے بے پر دولڑ کیوں اور بیو بوں کو لے جانے والے، میلوگ جہال کہیں بھی ہول میمسلمانوں میں بے حیائی کھیلانا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں بالکل اس کی صراحت ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْنِيْمَ فِي الْذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْنِيْمَ فِي الْذُنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ( ١٩-١٩) الْيُمَ فِي الْذُنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ( ١٩-١٩) "جُولُوك جِاجِة بِن كدبِ حيانى كى بات كامسلمانوں ميں چرچا بوان كي جولوك جِاجِوان كي ليے دنيا اور آخرت ميں در دناك عذاب بادرالله تعالى جانا ہے اور تم شيس جانے "

جونوگ بہ جائے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی تھلے اللہ تعالی انہیں معاف نہیں كريں گے، دنيا ميں بھی ان كے ليے براعذاب ہے اور آخرت ميں بھی ان كے ليے برا عذاب ہے۔ جولوگ پر دونہیں کرتے کرواتے وہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا ناجا ہے ہیں اس لیےخوب سمجھ لیس کہ بیے کفر کی دنیا ہے ایجنٹ ہیں ، دنیا میں جہاں جہاں بھی کفر ہے جس قشم کا بھی ہوخواہ وہ امریکا کا ہو، ایران کا ہو، ہنددستان کا ہویا روس کا ہو پوری ونیا کے کفر کے بیدا یجنٹ ہیں جو پر دہ نہیں کرواتے ، بے حیائی بھیلاتے ہیں ، لوگوں کو اسلام سے نکالنا جاہتے ہیں ،اس لیے میں پہ کہا کرتا ہوں کہ دوقو میں ایس ہیں کہ سیحے بات تو یہ ہے کہان میں ایمان ہے ہی نہیں ، کفر کا فتویٰ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ فتویٰ دینے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی چیزیں الیی ہوتی ہیں کہ یفین ہے کہ اس میں ایمان نہیں پھر بھی کفر کا فتو کی نہیں دیتے۔ سنیے کیسے؟ جولوگ بھی ڈاڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں وہ صرف بینبیں کہ منڈاتے اور کٹاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہیہ کہ وہ ڈاڑھی ر کھنے کو برابھی سمجھتے ہیں سوجو تحض اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ کو برا سمجھتا ہوشر بعت کے حکم کو براسمجھتا ہوتو خود ہی فیصلہ سیجیے کہاس کے دل میں ایمان کہاں ے آیا۔اس طرح سے جولوگ بردہ نہیں کرتے کرواتے وہ دراصل بردے کے حکم کو برا بھی بیجھتے ہیںاس کا نداق اُڑاتے ہیں فیصلہ کریں کدان کے دل میں ایمان کہاں رہا؟

#### قصے بتانے کامقصد:

یہ قصے کیوں بتائے کہ شرقی پردہ کرنے سے پورا خاندان وشمن بن جاتا ہے پورا خاندان شور مچانے لگتا ہے کہ کتنا نقصان پنچادیا، مرے جارہے ہیں، جلے جارہے ہیں۔ ابھی دو تین دن کے اندراندردوخوا تین نے اپنے حالات کی اطلاع دی، دونوں کا مضمون قریباایک ہی ہے کہ ہمارا خاندان دنیوی لحاظ سے بہت ہی او نچاہ اور بہت ہی ماڈرن لوگ ہیں، پردے کی بات تو الگ ربی ہمارے ہاں مرد اور عورتیں اکھیل کر ہی ہمارے ہاں مرد اور عورتیں اکھیل کر ہی ہمارے ہاں مرد اور عورتیں اکھیل کر بہت ہیں، انتہائی درج کی بے حیائی، ہم نے جب آپ کا وعظ 'شرقی پردہ' پڑھا تو ہم پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مکمل شرقی پردہ کرایا جس کی وجہ سے سارا خاندان بہت خت پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مرح کی باتیں بناتے ہیں، ہم نے جب سے شرقی پردہ کیا ہے شاد یوں میں اور تمام غیر شرقی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کہ بھی ہوجائے ہم کہیں شاد یوں میں اور تمام غیر شرقی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کہ بھی ہوجائے ہم کہیں سے پچھ بتانے سے مقصد کیا ہے۔

ا بیساری تفصیل بتانے سے ایک مقصدتویہ ہے کہ وُعاہ کرلیں کہ اللہ تعالی ان خدمات کو جول فرما کمیں ، ہمارے لیے ہمارے اکابر کے لیے اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جارہ ہے ، جو پھے بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ، جس اللہ نے یہ وعظ کہنے کی تو فیق عطافر مائی اس کے بعدا سے چھا ہے کی تو فیق عطافر مائی اور جس اللہ کی رحمت سے ولول کی کا یا بلٹ جاتی ہے ، تنہا کمز ورعور تیں بورے بورے بورے ہو جن خاندانوں کا کیسے مقابلہ کررہی ہیں اس رحمت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے بوئے ایہ ویا نیائے۔

﴿ دوسرامقصدیہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو پچھ مبق حاصل کیا کریں یہ واقعات من کر اپنے اپنے طور پرکوشش کیا کریں۔ ﷺ تیسرے بیجی کے صرف شری پردہ پرہی اسلام کمل نہیں ہوجاتا بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں پورے کے پورے اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی نافذ کرنے کے لیے کم شمیل مسلمان بننے کے لیے کوششیں تیز کریں اور بیہ بھیس کہ ایک عورت بورے فاندان کا مقابلہ کررہی ہے تو آپ مرد ہوکر کیوں نہیں کر سکتے ،مرد کوتو اللہ تعالی نے قوی بنایا ہے ،عورتیں پورے بورے بوری نے دین فاندان کا ایسا مقابلہ کررہی ہیں تو مردوں کوتو بنایا ہے کہ ٹابت کریں کہ ہم مرد ہیں اور زیادہ ہمت سے کام لیں ،ہمت سے کام لیا کریں اور ساتھ ساتھ وُ عا کیں بھی کیا کریں۔

وعظا' شرقی پردہ'' کو زیادہ سے زیادہ شائع کرنے کی کوشش کریں جتنا ہور ہا ہے اس سے بھی زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں ،اپنے اپنے گھروں میں سنا کمیں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں۔

یہ دُعاء کریں کہ جن لوگوں پر دعظ'' شرعی پر دہ'' کا اثر ہور ہاہے، وہ اللہ کا حکم
 مان رہے ہیں، اس پر عمل کررہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مد د فرما کیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہندوں کو شیطان کے بندوں پر غالب فرمادیں۔

پیوڈ عاء کیا کریں کہ اللہ تعالی وعظ'' شرعی پردہ'' کوجس طرح امت کے لیے نافع بنار ہے ہیں ای طرح دوسرے مواعظ کوبھی نافع بنا کمیں ،اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہرشم کے منکرات ہے بچالیں۔

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کونفس وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے ہے مقابلے کی ہمت وتو فیق عطافر مائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين



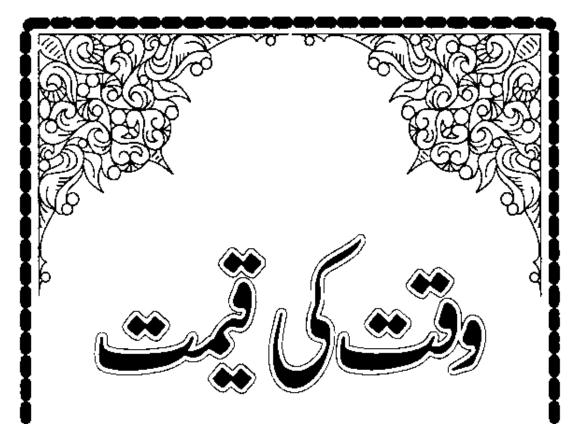

# وعظ فقيناً بعضر في عظم مَضر الترسيم في مرث بيراً حمر صارح التاليال

ناشسر کتا کچیکی ا<mark>کتا کچیکی کھک</mark> ناظِسمآبادیا ۔۔کابی ۲۰۱۰

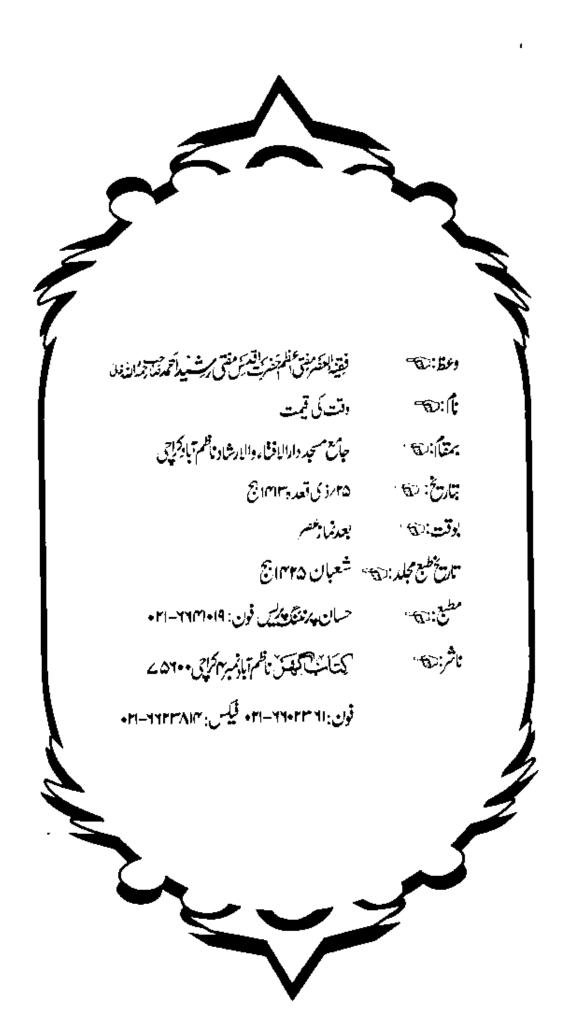

#### وبحظ

## وفت کی قیمت

(۲۵/زی قعده۱۳۱۴ج)

ایک صاحب بہت نیک ہیں، دین کا جذبہ أبل رہا ہے، جس طرح تبلیغی بھائیوں ہیں دین جذبات بہت أبلتے ہیں، کسی کے پیچے پڑجائیں تو جان چیزانامشکل۔ایسے ہی وہ صاحب کد دین جذبات بہت زیادہ رکھتے ہیں، سیکڑوں افراد کو ڈاڑھیاں رکھوا دیں، تاجر ہیں، سارا دن مارکیٹ میں گزرتا ہے، ڈاڑھی اور پردہ کے بارے میں اللہ تعالی بہت بجیب بجیب بوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ان پر بہت بجیب بجیب مثالیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں، تبجب بوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ان پر کسی رحمت ہے۔ فون پر بچھ سے بات کرتے ہیں تو مسئلہ تو بھی بھمار ہی پوچھتے ہیں، این جذبات کی تصدیق کراتے ہیں کہ اس میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے اور بچھ ہے۔ شاباش لیتے رہتے ہیں۔

ڈ اڑھی کے بارے میں فلاں مثال دے کر سمجھایا، پردہ کے بارے میں فلاں مثال دے کر سمجھایا، پردہ کے بارے میں فلاں مثال دے کر سمجھایا، ہمک دین دار بننے کے بارے میں فلاں مثال دیکر سمجھایا، سیکڑوں خواتین کو پردہ کروادیا اورخوانین کی ڈاڑھیاں رکھوادیں۔

یہ ہےان کی دین صلاحیت ،آگے جوقصہ بتاؤں گااس میں اسکادخل ہے ،اس لیے پہلے ریتم ہید باندھی۔ وہ مجھے ذاتی طور پر گراں قدر ہرایا دیتے رہتے ہیں اور خدمات دینیہ میں بھی کافی مالی تعاون کرتے رہتے ہیں۔

#### مالى تعاون كى بنياد پروفت مانگنا:

ایک بارانہوں نے وین خدمات کے لیے ڈیڑھلا کھروپے دیے ،سوالا کھ تو تقریباً یول کہنا چاہیے کہ ایک ساتھ ہی دیے اور اس سے پہلے پچیس ہزار تقریباً ایک ماد میں مختلف اوقات میں دیے۔اس طرح ڈیڑھلا کھ پہنچانے کے بعدوا پس جا کرفون پر کہنے گئے:

''میں آپ سے اپنے احوال کی تصدیقات تو کرواتا بی رہتا ہوں ، اب خاص طور پر جج کے لیے جارہا ہوں ، اور جذبات ابھررہے ہیں ، جب سے جج کااراد و کیا ہے یوں دُعا ، ہوتی ہے ، یوں ہوتی ہے ، اور وہاں جاکر مید ُعا ، مانگوں گا ، مید افر مادیں ، وُنیاداروں جیسی دُعا میں نہیں ۔ اپنا بنالیں ، فکر آخرت پیدافر مادیں ، وُنیاداروں جیسی دُعا میں نہیں ۔ دو چار دن میں جج کے لیے جارہا ہوں ، آپ جھے آ دھا گھنٹ دے دیں ، اپنا جذبات سُناوُں گا ، حالات بتاوُں گا ، بس آپ سے تصدیق کروانا عبارہا ہوں اور ہوائے آپ کے اور کہیں سے جھے سنی نہیں ہوتی ۔' ، عبارہا ہوں اور ہوائے آپ کے اور کہیں سے جھے سنی نہیں ہوتی ۔' ، میں نے سوچا کہ آگر میں فون پر وقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ، رو ہر و بلاکر سمجھا وُں تو اُمید ہے کہ دو تین منٹ میں سمجھ جا میں گے ، میں سنی ساتھ کی اجازت دے دی۔

#### مومن کی فراست:

جو خض دین دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہوشیار بھی بہت کردیتے ہیں،حضور ا کرم

صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله،

''مؤمن کی فراست ہے بچو،اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔'' خود ہی سوچ کر کہنے لگے:

'' آپ کا وقت تو فارغ ہوتانہیں، مگر جمعرات کے دِن عصر کے بعد آپ بیان نہیں کرتے تو اس وقت آ دھا گھنٹہ مجھے دے دیں۔''

حالانکہ وہ وقت بھی فارغ تونہیں ہوتا، جمعرات کا تو مجھے انتظار رہتا ہے کہ کئی کام جمع ہوئے ہوتے ہیں، جمعرات کو ادھر ہے چھٹی ہوگی تو اُدھر دوسرے کام نمٹاؤں گا، وہ وقت تو بہت اہم ہوتا ہے،لیکن میرے دل میں یہ بات تو تھی ہی:

'' تنين حيار منٺ ميں ان *كونمثا دو*ں گا ان شاءالله تعمالی ، آ دھا گھنشه تين حيار

منٹ میں سمودوں گا۔''

اس ليے میں نے كما:

" تھيك ہے آپ جعرات كوى آجاكيں ."

ان کو پہنچنے میں ذرای در ہوگئی ،ان سے پہلے دوعالم پہنچ گئے۔

### علاء مشائخ کے لیے یا بندی نہیں:

علاء اور مشائ کے لیے میرے ہاں وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ تو وقت کی یوں پابندی کہ فال وقت کی یوں پابندی کہ استے منت پابندی کہ استے منت دول گا استے نہیں دول گا استے نہیں دول گا استے نہیں دول گا استے نہیں دول گا، چوہیں گھنٹے دروازہ کھلا ہے، جب جا ہیں تشریف لے آئیں۔ آئیں۔

یہ الگ بات ہے کہ وہ تشریف لانے سے بل ہی راحت وسہولت کا وقت دریافت فرمالیتے ہیں ان کوالیہاً وحد مربتا تا ہوں جس میں علاء ومشائخ سے بات ہوتوطیب خاطر،

شرح صدراورمسرتوں کے ساتھ ہو۔

#### محترم مہمانوں کے لیے اهلاً وسہلاً:

میرے کمرے میں ڈسپلے لگا ہوا ہے، جس میں جہاد، ترک منکرات اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی تبلیغ ہےاس کے شروع میں ہے:

"اهلا وسهلا ومرحبا. بالضيوف الكرام."

محترم مہمانوں کے لیے اھلا و سھلا و مرحبا، خوش آمدید، سب زبانوں میں لکھا ہوا ہے، شاید سی کواشکال ہو کہ کسی کو وقت تو ایک منٹ بھی نہیں دیتا صرف دکھانے کے لیے لگار کھا ہے۔

اس کا جواب میہ کہاں میں'' بالضیوف الکرام'' کے الفاظ ہیں ، مکرم ، محتر م مہمان کون ہوتے ہیں؟ علماء اور مشایخ، ان کے لیے ہر وفت دروازہ کھلا ہے، خواہ علماء چھونے ہی کیوں نہ ہوں۔

یبال جوعلاء تشریف رکھتے ہیں وہ بھی اور دوسرے حضرات بھی اس ہات کوخوب یا در تھیں، لوگوں نے یہال پر پابندی کی بہت تشہیر کر رکھی ہے، لوگ جو بات اڑا دیتے ہیں، پھر پکھنہ پوچھیے، بلاتحقیق ہی اس پراعتا دکر لیاجا تا ہے۔

## ایک عالم کی شکایت پر جواب:

ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے ، مجھ سے فرمانے لگے:

''سناہے کہ آپ نے فون کے اوقات متعلین کرر کھے ہیں، دوسرے اوقات میں آپ فون پر بات نہیں کرتے۔'' میں نے کہا:

'' وہ تو عوام کے لیے ہے،علاء کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، آپ نے بھی

تجربه کیا کہ آپ نے فون کیا ہواوراس طرف سے انکار ہوا ہو۔''

علماء کے لیے نہ فون پر پابندی، نہ ہالمشافہہ بات پر پابندی،ان کے لیے درواز بے کھلے ہیں، دارالا فتاء کے درواز ہے بھی کھلے ہیں اور دِل کے درواز ہے بھی کھلے ہیں، جب جا ہیں تشریف لا کیں،کوئی تجربہ تو کرے۔

دو عالم ان ہے ہملے تشریف لے آئے ، جو بڑے بھی نہیں ، برابر کے بھی نہیں ، نہ کوئی کام تھا، چھوٹے اور محض عقیدت ومحبت سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔

ان صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے سوچا کہ ان علماء کو کیسے اُٹھا وُں؟ بی تو دین کے ستون ہیں ،ان سے کیسے کہوں کہ اب آپ تشریف لے جائیں۔

میں نے ان کو کہلا دیا کہ اس قت تو علماء کرام تشریف لے آئے ہیں اس لیے بھی دوسرے دفت میں آ جا کیں ، انہوں نے خود ہی کہد دیا کہ بہت اچھا کل جمعہ کے دن مغرب کے بعد ، میں نے کہاٹھیک ہے۔

## ایک عالم کی قدر:

ایک بات بہاں ذہن میں رہے کہ ایک عالم کی قدر ڈیڑھ لا کھتو گجا ڈیڑھ کروڑ بلکہ اربوں کھر بوں ہے بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کی قدر ومنزلت اتنی بڑھائی کہ بے حدو حساب، اوراس کواس قدر بڑھا کرمیرے دل میں بھی اُتاردیا ہے۔

وہ واپس چلے گئے، دومرے دن مغرب کے بعد تشریف لے آئے، میں بار بار ڈیڑھلا کھ کا تذکرہ کروں گااور مزالینے کے لیے نہیں،ایک تواعادہ ہوتا ہے مزالینے کے لیے ہے۔

اجد الملامة في هو اك لذيذة حبال ذكرك في ليلمني اللوَّم الكااعاده الله كرول كاتاكة بعضرات كذبن مين بيبات بيضوائ کے علم دین کی کسی خدمت پرصرف ہونے والا ایک لمحد ڈیڑھ لاکھتو کیا کروڑوں ہے بھی زیادہ قیمتی ہے ،لمحہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے بار بارذ کر کروں گا۔ وہ صاحب پہنچ گئے اور آتے ہی کہنا شروع کردیا:

وہ صاحب بی گئے اورا تے ہی کہنا تنروع کردیا<sup>۔</sup> '' آ دھا گھنٹہ میں ضرورلوں گا۔''

#### جواہرخمسہ:

میں نے کہاٹھیک ہے، پہلے میری پانچ یا تیں سُن لیں، نمبرلگانے کی میری عادت تو ہے ہی ،نمبراس لیے لگا تا ہوں کہ یا در کھنا آسان ہو، تو میں نے یا پچ نمبرلگادیے:

#### میرے ایک ایک منٹ ہے دنیا فائدہ اُٹھار ہی ہے:

استفادہ کررہی ہے، پوری دنیا ہے یہ مقصد نہیں کہ ہر فرد، مقصد ہے دنیا کا ہر علاقہ ، جبال تک میرا خیال ہے، پوری دنیا ہے یہ مقصد نہیں کہ ہر فرد، مقصد ہے دنیا کا ہر علاقہ ، جبال تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہر علاقے میں پہنچار ہے ہیں، مواعظ کے کتا ہے، معلوم ہوا ہے کہ بارہ زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، کیشیں اوران سے بھی زیادہ فتو کی کتاب ''احسن الفتاویٰ'' دنیا کے ویے کونے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچاوی ہے، پھر یہ خد مات الفتاویٰ' دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے خد مات اس زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ،اس کی بناء پر القہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خد مات کو قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکابر کے لیے اور حضور کا کرم صلی اللہ علیہ وَ تک مات کو قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکابر کے لیے اور حضور کی کیا میں گے۔

تو جس منٹ میں صرف موجودہ پوری دنیا ہی کانبیں بلکہ قیامت تک آنے والی ہوری دنیا ہی کانبیں بلکہ قیامت تک آنے والی ہوگا۔ پوری دنیا کاحق ہے،ان سب سے چین کرایک شخص کودے دول توبیق تلفی اور ظلم ہوگا۔

#### اتنے منٹ کہاں سے لاوُں؟

🕑 کسی ایک شخص کوالگ ہے ایک منٹ دے دوں تو دوسرا کیے گا مجھے بھی دے

دیں، تیسرا کے گامجھے بھی دے دیں، منٹ مانگنے والے اتنے ہیں کہ اتنے میرے جسم پر ہال بھی نہیں، اگر سب نے مجھے تقسیم کرنا شروع کر دیا تو میری ایک ایک بونی بلکہ ایک ایک بال نوچ کر لے جائیں گے بھر بھی سب کی خواہش پوری ندہوگی۔ اتنے منٹ کہاں سے لاؤں؟ اس بارے میں کہتا بھی رہتا ہوں:

''بھائی! جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے وہ چیز مانگنا کیاظلم نہیں ہے؟ کتنا بڑاظلم ہے، ارے منٹ ہوتو دول، ہے ہی نہیں تو کہاں سے دوں؟ کہاں سے بیدا کرول؟''

#### مالی تعاون کرنے والے کو وقت دینا:

﴿ دِینَ کاموں میں مالی تعاون کرنے والے کوایک منٹ دے دیا تو بیہ مظنہ تہمت ہے، دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ جو مالی تعاون کرتا ہے اس کوتو وقت مل جاتا ہے اور جو مالی تعاون نہیں کرتا ہے اس کوتو وقت مل جاتا ہے اور جو مالی تعاون نہیں کرتا اس کوفت نہیں دیا جاتا۔ اس سے لوگوں کے دین کوفقصان پہنچ گا۔ وہ کہنے گئیں گے:

"بی علاء دوسروں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بنانے کے دعوے
کرتے رہتے ہیں، مگر حال بیہ کہ جو پسے دیدے اس کوفوراً وقت دیدیتے
ہیں اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو دقت نہیں دیتے۔"
علاءے برگمانی عوام کے دین کی تباہی ہے۔

#### وقت دیے ہے اس کا نقصان:

وقت کی قیت

وفت مل گيا۔"

پیسے دینے کا ثواب کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بید خیال آیاوہ تو تباہ ہو گیا ،اس کا دین بر باد ہو گیا۔ مالی مدد کرنے والوں کو اپناا حسان تیجھنے کی بجائے ممنون رہنا جا ہے کہ ہمارا مال ٹھ کانے لگادیا۔

#### دل کی صلاحیت کا معیار:

© یہ نمبر بڑا بجیب ہے، دل کی صلاحیت کا معیار کیا ہے؟ ندکورہ چار نمبر جس کی سمجھ میں آگئے بیاس کی علامت ہے کہاس کے دل میں صلاحیت ہے اورا گریہ چار نمبر تفصیل ہے۔ کہاس کی سمجھ بنے کے باوجوداس کی سمجھ میں نہیں آر ہے تو معلوم ہوا کہ دِل میں صلاحیت نہیں ہے، دل میں ضلاحیت نہیں ہے، دل میں فساد ہے، اس میں کوئی عقل وفہم ہے، بی نہیں۔ بدفہم اور بے عقل ہے۔ ہے، دل میں فساد ہے، اس میں کوئی عقل وفہم ہے، بی نہیں۔ بدفہم اور بے عقل ہے۔ ریہ بائی نمبر ان کو بتا کر رخصت کردیا ''جواہر خسہ'' دے دیے۔ ایک ایک جوہر کروڑوں سے زیادہ قیمتی ، چند منٹوں میں ان کودے دیے اور وہ چلے گئے۔

اس کے بعدایک بات اور بتاووں، وہ یہ کہ میں دنیا کا کوئی دھندانہیں کرتا، کہیں آتا جا تا بھی نہیں ہتی کہ جو شخص بھی کہیں ہے بھی کتنی بھی رقم لے کر آتا ہے خواہ وہ میری ذاتی تجارت کی رقم ہویا وینی کاموں کے لیے دینا جا ہے، دل یہ چا ہتا ہے کہ بیرونی درواز بے تجارت کی رقم ہویا وینی کاموں کے لیے دینا جا ہے، دل یہ چا ہتا ہے کہ بیرونی درواز بے پر ہی یا دارالا فقاء میں کسی کو بکڑا کر بھاگ جائے، میرے کمرے میں نہ آئے، مجھ سے وقت نہ لے، خواہ لاکھوں رویے دینا جا ہتا ہو۔

#### وفت کی حفاظت کیوں کرتا ہوں؟

وفت کی اتنی حفاظت کیوں کرتا ہوں؟ آپ ہی حضرات کے لیے تو کرتا ہوں۔میرا ذاتی کام تو نبیس ہوتا، راحت وآ رام بھی ضرورت سے زیادہ نبیس کرتا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں،اللہ تعالی پوری دنیا کے لیے کام لے رہے ہیں،اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ بیتو ہوگئی بڑی عمومی خدمت، رات دن ای میں گزرتے ہیں۔

اگر کسی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہوتو اس میں بھی تنگی اور بخل نہیں کرتا ،البتہ صحیح طریقہ اور نظم وضبط سے کام کرتا ہوں ،اس کے لیے کئی دروازے کھلے ہیں۔

#### ملاقات کے اوقات:

- 🛈 صبح ایک گھنٹەفون پر۔
- 🕝 دوپېركوآ دها گهنشه دارالا فتاءيس\_
  - 🕝 عصر کابیان ختم ہونے کے بعد۔

بیان تقریباً آ دھا گھنٹہ ہوتا ہے، پھرمغرب کی نماز تک تقریباً پون گھنٹہ تو ہوتا ہی

-4

- 🕝 رات کوآ دھا گھنٹہ فون پر۔
- ووسرے حضرات علماء کرام یہاں موجودر ہتے ہیں، بیعلاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، جوچا ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔
  - 🛈 ڈاک ہے پوچھ سکتے ہیں۔
  - 🕒 وی ڈاک ہے پوچھ مکتے ہیں۔
- ﴿ ان صورتوں کے علاوہ واقعۃ کوئی ضرورت دینیہ ہوتو منٹ کیا گھنٹے بھی دے دیتا ہوں، مگر کوئی مالی تعاون کے زعم پر مجھ سے ایک لمحہ بھی کروڑوں کے عوض بھی نہیں خرید سکتا۔

سارا وقت آپ ہی لوگوں کی خدمت میں گزرر ہا ہے، میں کوئی اپنی دنیا تو نہیں بنار ہا، پھرکسی کوکوئی خصوصی کام ہوتو اس کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن کا راستہ دکھانے کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، پھر بھی اگر کوئی وقت نددینے کی شکایت کرتا ہے تو اس کی بدنہی کا کیا علاج؟ الله تعالی سب کونهم دین عطاء فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العالمين.

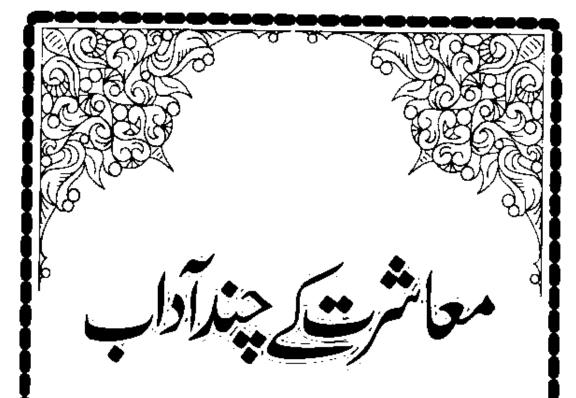

# وعظ فقة العصمفي عظم عنراق من مقتى ريث بدأ حمد منارخم التا قال

ناشىر كتابچهك بلستەندىدىد

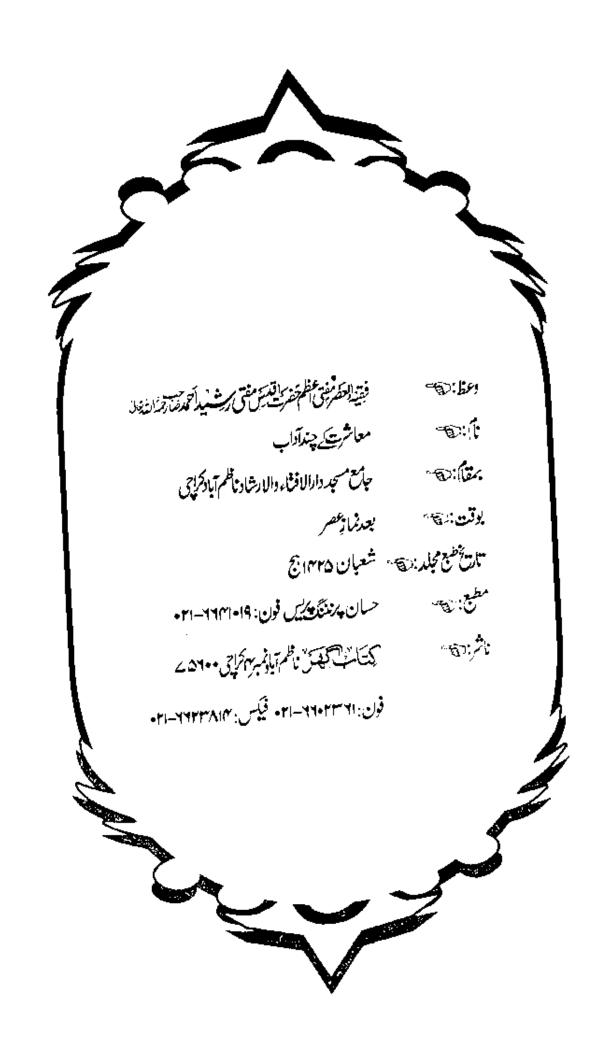

#### WE STEEL STEEL

### معاشرت کے چندآ داب

لينى كهانے چين اُ تُصنى بين اُ اُلْفَ بين اُ الله وَ اَسْتَافُهُ وَ اُوْمِنُ بِهِ وَ اَنَوَكُلُ عَلَيْهِ اللّه اللّه مَدُ الله وَ اللّه مَنْ الله وَ الله والله والله

## جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کوسکھ لیتا ہے:

جن لوگوں کودین دار بننے کا خیال ہے، انہیں دین دار بننے کا طریقہ نہیں آتا۔ جن کو
دین دار بننے کا خیال ہی نہیں آتا، ان کا قصہ تو چھوڑیں۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ نہیں،
آتا۔ طریقہ نہ آنے کی وجہ بہ ہے کہ دین دار بننے کا جتنا خیال ہونا چا ہیے اتنا خیال نہیں،
جتنی فکر ہوئی چا ہیے اتنی فکر نہیں، کیونکہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے اور دل میں جس چیز کی
اہمیت ہوتی ہے اس میں انسان ہروقت اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ کوئی فلطی نہ ہوجائے،
کوئی نقصان نہ ہوجائے۔

#### سرکاری دفاتر کے آواب:

مثلاً کسی بڑے افسر کے دفتر میں آپ جائیں گئو آپ بہت اہتمام اور خیال سے

جائیں گے کہ کوئی بات قاعدے اور ضابطے کے خلاف نہ ہوجائے اور دفتر کے آس پاس جو بورڈ گئے ہیں ان پر کھی ہوئی ہدایات بار بار پڑھیں گے اور اندر جاکر پوچیں گے کہ یہ کام کہاں ہوگا؟ اور اس کے کیا قواعد وضوابط ہیں؟ جتنا افسر اعلیٰ ہوگا انسان اس کی ملاقات ہے پہلے اتنای ہوشیار ہوجاتا ہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔

#### فكربآ خرت والاغافل نهيس هوتا:

اگراللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہواور آخرت کی فکر ہوتو پھرانسان کسی لمحہ میں بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، وو تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں، غلام ہوں، اپنی رضا تو پیش نظر ہے ہی نہیں کوئی حرکت مالک کی رضا کے پیش نظر ہے ہی نظر ہے ہی بی کوئی حرکت مالک کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے ہروفت اس کو خیال رہے گا ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا یہ خلاف نہ ہوجائے ہروفت اس کو خیال رہے گا ایک آن سے لیے بھی غافل نہیں ہوگا یہ خلاف نہ بھی خیشم زدن غافل از ان شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ بناشی

وہ تو ہر دفت ہوشیار رہتا ہے وہ تو ہر دفت بیسو چہا ہےا دریے فکر ہوتی ہے کہ کہیں کو ئی بات ایسی نہ ہوجائے جومیر ہے مجبوب کو نالپند ہو۔

## حضرت مجذوب صاحب رحمه الله تعالى كاتعلق مع الله:

 سنجل کر بیٹھ گئے اور دوسرے حضرات سے پوچھا کہ بتاؤ کسی کے استحضار میں فرق آیا؟
حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کسی کو استحضار نہیں تھا کیونکہ سب آپس
میں بنسی نداق میں گئے ہوئے تنے ،حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ: الحمد للہ! میرے
استحضار میں بال برابر فرق نہیں آیا ۔۔۔۔۔اب دیکھیے: آپس میں دوستوں کے ساتھ بنسی
نداق کی با تیں ہور ہی ہیں ،گراس وقت میں بھی اللہ سے عافل نہیں ،کیونکہ دوستوں کے
ساتھ بنسی غداق کی با تیں بھی محبوب کی رضا کے لیے ہور ہی تھیں ۔ لہذا اس وقت بھی کوئی
بات ایسی نہ ہوجائے جس سے محبوب ناراض ہوجائے۔

#### چندعبادات کا نام دین ہیں:

ہرقدم پراورزندگی کے ہرمر طے پر بیرتوجہاور خیال متحضرر ہے کہ میرامالک جھ سے ناراض نہ ہوجائے، گرآج کل دین دارلوگوں میں بھی اس کا احساس نہ رہا، جولوگ بزرگ مشہور ہیں، جوعلاء ہیں، مشائ ہیں، ان کے اندر بھی اس بات کا خیال نہ رہا، آج کل ہم نے چند عبادات کا نام دین بچھ نیا ہے ہیں یہ چند عبادات کرلیں کافی ہے، اگر کوئی تہجد بڑھ لے تواس کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہزرگ ہے، اتنا بڑا ہزرگ ہے کہ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوا مین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی بڑھتا ہے حالانکہ اس کو حقوق العباد کا خیال نہیں، معاملات کا خیال نہیں، آداب معاشرت کا خیال نہیں، بس چند عبادات کرلیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے دین دار بن گئے حالانکہ ان میں سے چند عبادات کرلیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے دین دار بن گئے حالانکہ ان میں سے نہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گنا ہوں سے اکثر حضرات ایسے ہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گنا ہوں سے نہیں بیجے۔

#### انسان ہروقت ہوشیاررہے:

لیکن آج ان گناہوں کا بیان نہیں کروں گا بلکہ آج یہ بتانا ہے کہ بہت ہے

معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ان کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم ہے، یانہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى (٣٧:٤٥)

کیاانسان نے یہ بھے لیا ہے کہ ہم نے اس کو بے کار بی جھوڑ دیا ہے، بس اس کو پیدا
کردیا اور اب اس پر کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، بس آزاد ہے جو چاہے کر ہے۔۔۔۔۔
حالا نکہ انسان آزاد نہیں ہے، بلکہ حدود اور قیود میں اور قوانین میں جکڑ ابوا ہے، اس کے
لیے قواعد وضوابط ہیں، اس کو ہروفت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہروفت سوچنے
بوئے زندگی گزارے۔۔

#### کھانے کے وقت ریکام نہ کریں:

اب میں مخضراً چند چیزیں بتا تا ہوں، جن کی طرف کچھ بھی توجہ ہیں، توجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ بچھتے ہیں کدان چیزوں کا دین سے کیاتعلق، مثلّا یہ کہ جب کھانے کے لیے بیٹے میں تو کھانا کھاتے وقت کوئی الی بات نہ کی جائے جس کے نہیج میں ان لوگوں کی طبیعت مکد رہوجائے جو تمبارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کے وقت میں پیٹاب پانخانے کی با تمیں شروخ کردی اس کی وجہ ہے دوسروں کھانے کے وقت میں پیٹاب پانخانے کی با تمیں شروخ کردی اس کی وجہ دوسروں کی طبیعت خراب ہوگی، یا کھانے کے دوران کسی نے رہے خارج کردی اور کھانے کا مزہ خراب کردیا یا کھاتے وقت کوئی ایس بات کردی جس سے کھانے والوں کے ذہن پر بوجھ گزرے۔ مثلاً کوئی صدمہ کی پریٹانی کی کوئی بات کردی اس کے نتیج میں دوسروں کو تکیف بھی پہنچائی اور کھانے کا مزہ بھی خراب کیا۔

## قضاءحاجت کی جگهدور ہونی حاہیے:

ای طرح بیثاب پائانے کے بارے میں بہت ی باتی الی ہیں جن کے

بارے میں لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ان کا احکام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جزیات کے ذریعہ سے بھی اور کلیات کے ذریعہ سے بھی تمام چیزوں کو بالکل واضح فرمادیا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمل موجود ہے کہ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَهَبَ أَبُعَدَ (السنن الصغري)

یعنی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم جب قضاء حاجت کے لیےتشریف لے جاتے تو بہت دورتشریف لے جاتے ،اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ سوچنا جا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور كيون تشريف لے جاتے تھے؟ ايك مجہ توبيہ ہے كہ چيشاب يائخاندالي چيز ہے كدا ہے دور ہی رکھنا جا ہے حالانکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب یا ٹخانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پاک تھا یا ناپاک تھا؟ ایک قول ہے بھی ہے کہ آپ کا پپیٹاب یا نخانہ پاک تھااور ایک قول رہھی ہے کہ اس سے بوبھی نہیں آتی تھی ، اس کے باوجود حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم امت کوتعلیم دینے کے لیے دورتشریف لے جاتے تھے۔ دوسرے کہ جب وہ ببیثاب یا ٹخانہ ہی تھا تو اس کا دور رہنا ہی احیصا ہے کیونکہ قریب ہونے کی وجہ ہے تعفن ہیدا ہوگا ،اوراس سے صحت پر ہرااثر پڑے گااور بد بو کی وجہ ہے تکلیف بھی ہوگی ،قریب ہونے کی ایک خرابی پیہ ہے کہ اگر وہاں ریح خارج ہوئی اور ہاہر اس کی آ واز آگئی تو لوگوں کو نا گوار ہوگا اور اگر بوآئی تو بھی نا گوار ہوگا۔لبذا وہ مخض دوسروں کی اذبیت کا سبب بنااور دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔اس لیے جس حد تک ہوسکے پیثاب یائخانه کاانتظام دورر کھنا جاہیے۔

آج كل الميج باته كارواج:

آج كل تو كمرے كے اندر بائخانے بناتے ہيں اور كمر واس وقت تك مكمل نہيں ہوتا

جب تک اس کے اندر پیشاب پائخانہ کا انظام نہ ہو (انجی ہاتھ نہ ہو) ہر کمرے ہیں اندر ہونا چا ہے البتہ باور پی خانہ دور ہونا چا ہے اور باور پی خانہ کا نام رکھ دیا'' بیک تا ہرا نام ہے اور بیت الخلاء کا نام رکھ دیا''لیٹرین' اس ہے معلوم ہوا کہ آن کل کے انسان کو پیشاب پائخانہ کے ساتھ بہت محبت ہے اس کا نام بھی چن کر رکھا اور اس کو ہر کمرے میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ہروقت بد ہو آتی رہ اور د ماغ بد ہو ہ مانوس ہوتا رہے اور د ماغ بد ہو ہے ان کو ہر موتار ہاور ہی خانے کو دور رکھتے ہیں کہیں کھانے کی ہو کمرے میں نہ آجا کے اس طرح کھانا کھانے کا کمرہ بھی دور بناتے ہیں کہیں بیشاب پائخانہ کا انتظام ہر کمرے کے ساتھ ہوتا ہے۔

## ا ينج باتھ كى خرابى:

اگرایک کمرے میں دو جارافرادر ہتے ہیں۔ اور بیت الخلاء اندر بی ہے اور ان افراد میں ہے اور ان بیت الخلاء کی کا جیت اللہ علی کے سامنے اس بیت الخلاء کے اندر داخل ہوگا اب دوسرے سب لوگ اس کود کھے رہے ہیں کہ وہ دفتر میں جار ہا ہے، میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی و کھے رہا ہے۔ دو کھے یہ معلوم ہوجائے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی و کھے رہا ہے تہ ہوئے سے معلوم ہوجائے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی

## مجھےتو شرم آتی ہے:

میں جس زمانے میں اعتکاف میں جیفا کرتا تھا تو یہاں نیچے کے بیت الخلاء
استعال نہیں کرتا تھا بلکہ او پر گھر کے بیت الخلاء میں جا تا تھا ،اس لیے کہ اگر یہاں جاؤں
گاتو لوگ دیکھیں گے کہ حاضری دینے جارہا ہے مجھے اس سے شرم آتی ہے ول کے اندر
شرم ہوتو شرم آتی ہے ورندا گربے حیاء ہوجائے تو اس کوکسی کام سے شرم نہیں آتی جیسے کسی
نے کہا کہ:

#### بے حیا باش وہرچہ خوابی کن

آج کل تو صرف ایک چیز ہے شرم آتی ہے وہ ہے ڈاڑھی، چنانچہ کہتے ہیں کہ ارے میاں! تیرے منہ پر ڈاڑھی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، چنانچہ اس ڈاڑھی کو کاٹ کر شرم کااڈ وہی اُڑا ویااب جو جا ہوکرتے رہو۔

## المینج باتھ کی دوسری خرابی:

بہر حال، کمرے کے اندر بیت الخلاء بنانے میں ایک خرابی بیہ ہے کہ اندر جانے والا سب کے سامنے اس کے اندر جائے گا پھر اندر جا کروہ جان ماری کرے گا، اب اندر وہ آوازیں چھوڑر ہا ہے اور بیسب من رہے ہیں۔ گویا کمرے کے لوگ خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں اور گانا بھی من رہے ہیں، پوری مجلس مزہ لے رہی ہے بیہ ہت آج کل کا انسان لہذا پائخانہ جس حد تک ہوسکے دور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آج کل کے مکانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ دور بنایا جائے ، اس وجہ سے قریب بنانا پڑتا ہے، مگر پھر بھی اس کا خیال کرلیا جائے کہ جس صد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور چی خانداور کھانا کھانے کا کمرہ بھی تو دور بناتے ہیں، یا بخانہ تو اس سے زیادہ دور ہونا چاہیے۔

#### چلتے پھرتے بیشاب خشک کرنا:

کراچی میں یہ چیزنظر نہیں آتی لیکن صوبہ سر صدیمیں اور اندرون میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیشاب کرنے ہیں اوراس کا کہ پیشاب کرنے ہیں اوراس کا طریقہ بیا افتحال کرتے ہیں اوراس کا طریقہ بیا افتحال کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ازار بند ہے اور دوسراہا تھ شلوار کے اندرو ال کروھیلے سے پیشا ب سکھار ہے ہیں اور ادھراُ دھر مبل رہے ہیں اور اگر دو جار بیمل کروہ ہیں تواس دوران آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں مجلس بازی بھی ہورہی ہورہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے سلامت طبع نہیں رہی ، ورنہ مجھے تو اس ممل سے شدید وحشت

#### ختك كرنے كے ليے علىحدہ جگه:

تھانہ بھون میں اس کا انظام تھا کہ جس شخص کو بیشاب کے بعد قطرہ آتا ہو، اوراس کوخٹک کرنے کے لیے ضرورت بیش آتی ہواوروہ زیادہ دیر بیت الخلاء میں نہ بیٹھ سکتا ہو ایسے لوگوں کے لیے ایک گلی بنائی گئی تھی وہ شخص اس گلی کے اندر جھپ کریڈ مل کرتا رہے، اس کا مقصد صرف بہی تھا وہاں پر سب لوگ قوانمین ہے واقف تھے چنانچہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس گلی میں ایک وقت میں صرف ایک شخص جائے گا جب وہ فارغ بوجائے تو دومر اشخص وہاں جائے گا۔

#### استنجاء خشك كرنے كاطريقه:

جولوگ دین دارنہیں ہیں اور جن کونماز روزے کا اہتمام نہیں ہے ان کوتو استجاء کی صرورت ہی نہیں وہ تو شروع ہی ہے پاک ہی ہیدا ہوئے ہیں اور پاک ہی رہیں گے۔ جن کو پاک رہنے کا خیال ہے ان سے بات کرر ہا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے استجاء نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے فرصلے سے سکھاتے رہیں۔ استنجاء خشک کرنے کا مفصل طریقہ ''احسن الفتاوی'' کی دوسری جلد میں موجود ہے وہاں دیکھ لیاجائے ،اگروہ طریقہ استعال کرلیاجائے تو بعد میں قطرہ نہیں آتا، جب قطرہ ہی نہیں آئے گا تو خشک کرنے کا طریقہ استعال کرلیاجائے تو بعد میں قطرہ نہیں آتا، جب قطرہ ہی نہیں آئے گا تو خشک کرنے کا قصہ بھی ختم ہوجائے گا۔ گرآج کل لوگ زیادہ مسل کراور زیادہ فرھیلا کردیتے ہیں۔

## یہ بری کے تھن کی طرح ہے:

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی مثال بکری کے تھن جیسی ہے اب اگر کوئی شخص میہ چاہے کہ بیس بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر بالکل ختم کرووں کہ اس کے بعد کوئی قطرہ بھی نہ آئے تو یہ مکن نہیں۔اس لیے اگر دو چار تھنے بھی اس طرح دورہ نکالے گا توایک ایک قطرہ دورہ آتا ہی رہے گا،لہٰ داسچے طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ انجی طرح پیٹا ب آنا بند ہوجائے گا اور خشک مرجائے گا۔ آخ کل جوطریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کوتعتی فی الدین کہتے ہیں جومنوع ہے۔ بہر حال کتابوں میں استنجاء کا طریقہ پڑھ لیا جائے اور اس طریقے سے جومنوع ہے۔ بہر حال کتابوں میں استنجاء کا طریقہ پڑھ لیا جائے اور اس طریقے سے استنجاء کرلیا جائے تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی قطرہ نہیں آئے گا اور اگر بالفرض بیاری کی وجہ سے اور مثانے کی کمزوری کی وجہ سے قطرہ آئے تو بھڑ کی کر کر چلئے بھرنے کی بجائے نیشو بیپر وغیرہ انچی طرح لگا دیں۔ دس بندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان ہو جائے گیا ہو اس قطرہ نہیں آئے گا اس وقت اس نیشو بیپر کونکال کر بھینک دیں۔ ہو جائے کہا ہو جائے کہا ہو کہا ہو کہا ہو گا اس وقت اس نیشو بیپر کونکال کر بھینک دیں۔

#### مجلس کے اندررت خارج کرنا:

ای طرح مجلس کے اندر رت خارج کرنا آ داب معاشرت کے خلاف ہے وہ رت کے خارج کرنے والا یہ مجھتا ہے کہ بات چھبی رہے گی اس لیے کہ مجلس میں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ کس نے بیچر کت کی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیب چھیا رہے گا مگر آپ نے اس فعل سے کتنے لوگوں کو ایذاء بہنچائی۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفق عليه)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ۔
اب اگر میدر کے خارج کرنے والے کہیں کہ ہم نے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی
لہذااس حدیث کے اندر ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہاتھ اور زبان سے تکلیف مت
پہنچاؤ، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ کس عضو سے بھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ لہذا یہ بیں

کہ آپ کسی کوز ورسے لات ماردیں اور کہیں کہ ہم نے ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچائی۔ لہذااس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔

## مجلس ہے اُٹھ کر چلے جا کیں:

بومیو پیتھک کی ایک دوا ہے جس کا نام'' کارگوہ جے'' ہے اس کو استعال کرنے ہے رہے کی بدیوزائل ہوجاتی ہے، پھراگر وہ رہے مجلس میں بھی خارج کرلے تو کوئی حرب خبیں کیونکہ بدیونہ ہونے کی وجہ ہے کسی کو تکلیف نبیں ہوگی، اس دوا ہے فائدہ حاصل کرنا چاہیے بہت مفید دوا ہے۔ بہر حال اولاً تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رہے ہوزائل ہوجائے لیکن میہ بات حاصل ہواس دفت تک میمل کریں کہ جب رہے کا دباؤمحسوں ہو تو کھنکار نے کے بہانے اُٹھ کرمجلس ہے باہر چلے جائیں، کسی کو پتانہیں چلے گا کہ آپ رہے خارج کرنے گئے ہیں۔

#### نماز میں ریج خارج ہونے پر کیا کریں:

حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیے فرمایا کداگرکوئی شخص جماعت سے نماز اداء کررہا ہے اوراس وقت اس کی ریخ خارج ہوگئی اب اگر وہ شخص و سے بی جماعت جھوڑ جاتا ہے تو لوگ بجھیں گے کہ اس کی ریخ خارج ہوگئی ہے تو یہ بات مروت اور شرم کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ شخص جماعت جھوڑ نظے تو اس وقت وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگ یہ بجھیں کہ شاید اس کی نکسیر بھوٹ گئی ہے اور یہ بتا نہ چلے تو اس کی ریخ خارج ہوگئی ہے یہ اسلام کی تعلیم کہ س حد تک اس شرم کی بات کو چھیانے کی کوشش فرمائی ہے اس لیے اس بات کا اظہار ہوجانا کہ اس شخص سے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معبوب ہے چا ہے اظہار ہوجانا کہ اس شخص سے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معبوب ہے چا ہے اس کی بوآئے یا نہ آئے۔ اس سے اندازہ کریں کہ آج کل جولوگ استنجاء خشک کرنے

کے لیے شلوار میں ہاتھ ڈال کر پھرتے رہتے ہیں میمل کس قدر شریعت کی نظر میں معیوب ہوگا۔ یہ بہت غلط مل ہے ایسا ہر گرنہیں کرنا جا ہے۔

#### ایک میاں جی کا قصہ:

ایک قصہ یاد آیا کہ میاں جی کے پاس چھوٹے چھوٹے بیچ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بار باررج خارج کردیا کرتے تھے، میاں جی نے ان بیجوں کو مجھایا کہ ایسا کرنا گناہ کی بات ہے ایسا مت کیا کرو بلکہ اس وقت اُٹھ کر باہر چلے جایا کرواور یہ اصطلاح مقرر کردی کہ جب بیٹاب کے لیے جانا ہوتو ایک انگل دکھا کرچھٹی لیا کرواور جب با بخانہ کے لیے جانا ہوتو ایک انگل دکھا کرچھٹی لیا کرواور جب با بخانہ کے لیے چھٹی لینی ہوتو دوانگلیاں دکھا دیا کرواور جب رت خارج کرنی ہوتو یہ کہا کروکہ استاذ جی جڑیا چھوڑ نے جار ہا ہوں اس سے بتا چلا کہ وہ میاں جی بڑے جھوڑ نے جار ہا ہوں اس سے بتا چلا کہ وہ میاں جی برت جھے دار سے جانا کہ وہ میاں جی میں اتنی دار تھے اور ہمیوں جی استان کو اسط پڑتا ہے۔

#### بیٹھنے کے آ داب:

ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص د ماغی کام میں مصروف ہوتو اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس کے قریب بیٹھنے ہے اس کا د ماغ مشوش ہوگا، توجہ بے گی، ای طرح کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پشت کی طرف جا کرنہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت تفانوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص جا کر ان کی پشت کے بیچھے بیٹھ گئے آپ تو حکیم الامت تھے علاج کرنا جانے تھے، اس لیے آپ اپنی جگہ ہے اُٹھے لگا تو اور اس کی پشت کے بیچھے بیٹھ گئے اب وہ ایک دم اپنی جگہ ہے جلدی سے اُٹھنے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ خبر دار، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، تا کہ تہمیں اندازہ ہو کہ دوسرے کے جھے بیٹھنے ہوتی ہے۔

## مجلس میں باتنیں کرنے کے آواب:

ایک اوب بہ ہے کہ جب دوآ دی آپس میں باتیں کررہے ہوں تو تیسرے خف کو ان کی باتوں کی طرف کان لگا نا اور ان کوسنا جا کر نہیں ، ہوسکتا ہے کہ وہ کو کی خاص بات کررہے ہوں۔ ای طرح ایک اوب بہ ہے کہ جس مجلس میں تین افرا وہوں تو ان میں دو کے لیے یہ جا کر نہیں کہ وہ آپس میں آہت آہت ہا تیں کریں۔ اس لیے کہ وہ تیسر اضخص یکی سمجھے گا کہ یہ میرے خلاف باتیں کررہے میں۔ ای طرح آگر کی مجلس میں تین یا تین ہیں ہے و زیادہ افراد ہوں تو وہاں یہ جا کر نہیں کہ ای مجلس میں سے دوآ دی الی زبان میں باتیں شروع کردیں جس کو دوسرے لوگ نہ بجھ سکیں ، اس لیے کہ دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ ہمار سے خلاف کوئی بات کررہے ہیں۔ یہ کلیات نہیں ہیں بلکہ یہ جزئیات ہیں ۔ حضور اقد تی انٹیں شروع کردیں جس کے حور میں افعان چیز وں کی ممانعت فرمائی ہے مگر آئ کے دور میں افعان کوئی ایڈ کیسی کوئی وجہ سے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ۔ لبندا اس بات کا ہم وقت خیال رکھنا جا ہے کہ کسی کوئی وجہ سے میری کسی حرکت سے تکلیف نہ پہنچ جائے جس انسان کوآ خرت کی فکر ہوتی ہے تو اس کوان میری کسی حرکت سے تکلیف نہ پہنچ جائے جس انسان کوآ خرت کی فکر ہوتی ہے تو اس کوان باتوں کا ہم وقت خیال رکھنا جا ہے کہ کسی کوئی ہوتی ہے تو اس کوان باتوں کا ہم وقت خیال رہوت خیال رہوتی ہے تو اس کوان باتوں کا ہم وقت خیال رہوتی ہے تو اس کوان باتوں کا ہم وقت خیال رہیں ہیں ہیں ہیں ہوتے جس انسان کوآ خرت کی فکر ہوتی ہے تو اس کوان

#### کھانے کے آ داب:

اگر کسی جگہ پر اجتماعی طور پرلوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھارہے ہوں تو بہت چھونے بچوں کوساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا ادب کے خلاف ہے کیونکہ جب وہ بچہ کھانا کھائے گاتو کبھی اس کے مند سے لقمہ باہر نگلے گا بھی اس کی ناک بہدرہی ہوگی بھی وہ وہ بیں بیٹھ کر بیٹا بھی کر لے گاتو جولوگ ساتھ کھانا کھارہے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی ،ان کو بیٹنا بھی کر لے گاتو جولوگ ساتھ کھانا کھارہے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی ،ان کو کھن آئے گی اور تکلیف ہوگی ، اس لیے اُصول یہ ہے کہ جب دو آ دی اکٹھے کھانا کھارہے ہوں تو اُن میں ہے کہ جب دو آ دی اکٹھے کھانا کھارہے ہوں تو اُن میں ہے کہ کہ باس کی وجہ سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو اُن میں ہے کہ کہ جب کی وجہ سے کھارہے ہوں تو اُن میں سے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے

دوسرے کو گفت آئے۔مثلاً وہ اس طرح کھانا کھار ہاہے کہ ساری اُنگلیاں سالن کے اندر ڈال کر اور روٹی ڈبوکر کھار ہاہے اس سے دوسروں کی طبیعت مکدر ہوگی بہر حال میہ چند مثالیں میں نے بتادیں اگرانسان کے اندرفکر ہوتو ان سے بیخے کا اہتمام کرتاہے۔

## نیک ہونے کامعیار کیاہے:

جن لوگوں میں فکر ہوتی ہے وہ دین داری کا معیار کس چیز کو قرار و بیتے ہیں، سنیے!

ایک مرتبہ میں نے گھر میں کہد دیا کہ فلال خاتون نیک ہے، گھر والوں نے کہا وہ خاتون صفائی رکھتی نہیں، نیک کیسے ہوگئ؟ کیا کام کی بات کہد دی آج کل لوگوں نے نیک اس کو سمجھ رکھا ہے جس کے سرمیں جو کیں چل رہی ہوں، بد ہوآ رہی ہو بجلس میں اس کی رش کا نکل رہی ہو، اس کی ذات ہے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو پھر بھی وہ بردی نیک ہے، اس لیے وہ نماز پڑھتی ہے اور ہر وقت اس کے ہاتھ میں تنہج رہتی ہے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ فی وی کے سامنے بیٹھ کر کھٹ کھٹ تنہج گھمار ہی ہے، سجان اللہ بڑی نیک خاتون کہ وہ فی وی کے سامنے بیٹھ کر کھٹ کھٹ تنہج گھمار ہی ہے، سجان اللہ بڑی نیک خاتون ہے، بڑی برزگ ہے ہوئے بھی تنہیں چھوڑتی جی کی وی دیکھتے ہوئے بھی تنہیں جھوڑتی ۔ حالانکہ ایسی بڑگ خاتون کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے شہیں جھوڑتی ۔ حالانکہ ایسی بزرگ خاتون کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے گئاہ کے اندر بھی مبتل ہواوراس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تنہجے ہو۔

## وه مخص بیارہے:

آگر کوئی انسان دنیا بھر کی عبادات کر ہے لین اس کے اندرایک خامی ایسی ہو جو اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نہیں کہا جاسکتا لبندا اگر فرض کریں کہ اس خاتون کے اندرساری خوبیال موجود ہیں لیکن صفائی کا خیال نہیں کرتی تو وہ کیسے نیک ہوگئی؟ دین کے معالم میں انسان کو ہوشیار رہنا جا ہے۔اگر پوراجسم تندرست ہے اور مکمل طور پرمسلمان نظر آرہا ہے لیکن اگر ذرا بھی اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو

. اس کو پھر مکمل مسلمان نہیں کہد سکتے بلکداس کو بیکہیں گے کہ وہ بیار ہے مثلاً اگر کئی نے ہزارا دکام بڑمل کر لیالیکن ایک تکم بڑمل نہیں کیا تواس کو نیک نہیں گئے نیک جسبی ہوگا جب برارا دکام بڑمل کر لیالیکن ایک تکم بڑمل نہیں کیا اہتمام نہیں کرتا وہ نیک کیے ہوگیا۔ جب تمام احکام بڑمل کرے گالہٰذا جوصفائی کا اہتمام نہیں کرتا وہ نیک کیے ہوگیا۔

## صفائی کی تا کید:

شریعت کا حکم بیہے کدانسان صاف ستھرار ہے،خود بھی صاف ستھرار ہے،ا بنالباس بھی صاف ستھرار کھے، برتن صاف ستھرے رکھے، مکان صاف ستھرار کھے، بستر صاف ستقرار ہے،اس میں بد بوادرمیل کچیل نه ہو، داغ و <u>صبے</u> نه ہوں \_حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه: فناءِ داركوصاف ركھو، فناء كا مطلب وہ جگہ ہے جو گھر كى بيرونى و بوار سے باہر کمحق ہے،لہٰذا گھر کے سامنے جوراستہ ہے،سڑک ہے وہ سب فناء دار ہے، اس کوصاف رکھوا ور جب گھر کے باہر والے جھے کوصاف رکھنا اتناضر وری ہے تو گھر کے صحن کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور پھر کمروں کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ گھر کے اندر کے فرش اور بستر کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اور بستر کی ہنسبت اینے لباس کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا ادر لباس کی بنسبت اپنے جسم کو صاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اورجسم کی بنسبت اینے دل کوصاف رکھنا اور تو بہاستغفار کرتے رہنا، گناہوں ہے بیچتے رہنااس سے زیادہ ضروری ہوا۔لہٰذاجب گھر کی اورلباس کی اورجسم کی صفائی کریں اس وفت ساتھ میں استغفار اور تو بہ بھی کرتے ر ہیں تا کہ دل کی صفائی بھی ہوتی رہے۔

## اسلام كى عجيب تعليمات وآداب:

آ خرمیں خلاصہ مجھ لیں اوراس کوخوب یا در تھیں وہ بیہ کہ تہجد پڑھ لینا ہتبیجات زیادہ پڑھ لینا، تلاوت زیادہ کرلینا نفل نمازیں زیادہ پڑھناوغیرہ اوران چیزوں کو مجھنا کہ بیہ نیک ہونے کا معیار ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ سب سے پہلے در جے میں گناہوں کو چھوڑ نا ہے، فاص طور پران گناہوں کو چھوڑ نا جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا جیسے لوگوں کو ایڈاءاور تکلیف پہنچانے کے گناہ سے بچناانتہائی ضروری ہے۔ شریعت نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ کسی میتم بچے کے سامنے اپنے بچے سے بیار نہ کریں کیونکہ اس وقت اس نیچے کو اپنا باپ یاد آ جائے گا ای طرح کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی ہے کوئی فاص لگاؤ کی بات نہ کریں اس سے اُس کو اپنا شو ہریاد آ جائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن کی بات نہ کریں اس سے اُس کو اپنا شو ہریاد آ جائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن اس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ۔ آئ کل مسلمان کی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ۔ فیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کررہے ہیں۔ فکرنہیں ہے، اگر دلوں میں فکر پیدا ہوجائے تو یہ سارے مسئلے طل ہوجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں فکر پیدا فرمادے اور گنا ہوں سے بیانے کی فکر عطاء فرمادے آتین

#### دوسرول كوتكليف نه دينے كا أصول:

آپ کی ذات ہے کسی کو ایذاء اور تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہارے میں اُصول یہ ہے کہ ''عدم قصدِ ایذاء'' کافی نہیں ہے، (یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا کافی نہیں) بلکہ ''قصدِ عدم ایذاء'' رکھنا ضروری ہے، (تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ضروری ہے) دونوں کا فرق تجھے اور پھراس کے مطابق ممل سیجے۔

#### "عدم قصدِ ايذاء "كامطلب:

 جان ہو جھ کرتھوڑی لگائی ہے یا آپ رائے میں موٹر سائیل پر کہیں جارہے ہیں وہ موٹر سائیل کسی سے نگراگئی، اب آپ کہیں کہ میں نے جان ہو جھ کرتھوڑی ماری ہے۔ یہ "عدم قصدِ ایذاء" ہے، یعنی میں نے ایذاء پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا، اس عذر کی وجہ سے نداس کو دنیا کے قانون کے اعتبار سے معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت ہیں معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت ہیں معاف کیا جائے گا گاری خفلت کیوں برتی۔ کیا جائے گا گاری خفلت کیوں برتی۔

#### بيت الخلاء مين دُهيلون كااستعال:

ایک بات میں بھھ لیس کہ شہروں کے استنجاء خانوں میں جہاں گئرسٹم ہے وہاں وہیں بات میں جہاں گئرسٹم ہے وہاں وہیں وہیں کا ڈھیلا ہو،اس طرح کپڑے کا استعال کرنا، جا بڑنہیں۔ کیونکہ اگر آب ان چیز وں کو استعال کریں گے تو اس سے گئر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والوں کو بلکہ محلّہ وااوں کو تکلیف ہوگ، اس سے گئر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والوں کو بلکہ محلّہ وااوں کو تکلیف ہوگ، جبکہ ڈھیلے کا استعال کرنامستحب ہے،اب ایک مستحب کو اداء کرنے کے لیے دوسروں کو ایڈ اء پہنچانا، تعفن بھیلانا، بیماریاں بیدا ہونے کے اسباب بیدا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے،اس ہے بہنچانا، تعفن بھیلانا، بیماریاں بیدا ہونے کے اسباب بیدا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے،اس جہنا نے کیا جائے البتہ ٹیشو وہیراستعال کہ کیا۔

### استنجاء کے بعدلوٹے میں یانی جھوڑ دینا:

بعض لوگ استنجاء کرتے وقت لونے میں پانی حجھوڑ دیتے ہیں ،استنجاء کے لیے لوٹا مجراء اور پھر آ دھا پانی لوئے میں چھوڑ دیا، تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی خرابی اور بیاری چلتی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، چنانچہ دنیا کے جس علاقے میں بھی جانا ہوا، یہ مرض ہر جگہ بایا، چاہے وہ پا کستان ہو، ہندوستان ہو،ایران ہو،سعودی عرب ہو،اور یہ مرض مردوں میں بھی ہوتا ہے اور عور توں میں بھی ہوتا ہے۔

## استنجاء کے بعد یانی بہادیں:

جمعہ کروز بیان کے بعد جب میں اوپر جاتا ہوں اور استنجاء فانے میں جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیان سننے کے لیے آنے والی خواتین میں بھی یہ مرض موجود ہو وہ لوٹے میں پانی جھوڑ جاتی ہیں۔ اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ پانی بچاکر کیوں رکھا ہے۔ اتنی بات تو تھیک ہے کہ وضوء کا بچا ہوا پانی متبرک ہے اگر اس کو بچاکر رکھالیا جائے اس نیت سے کہ متبرک بجھ کر تھوڑ اتھوڑ اس کو پئیں گے، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن استخاء سے بچا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو کیوں بچاکر رکھا جاتا ہے۔ یہ کام عقل کے استخاء سے بہا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو کیوں بچاکر رکھا جاتا ہے۔ یہ کام عقل کے فلاف ہے، اصولی بات یہ ہوگی اتنا ہی پانی لیا جائے جتنے پانی کے استعال کی ضرورت ہو، زیادہ پانی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوٹے میں زیادہ پانی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوٹے میں بہایا و فارغ ہونے کے بعد جتنا زیادہ بہادیا جائے اتنا ہی جاتا حالا نکہ پیشا ہ، پائخانے سے فارغ ہوگی بتحفن دور ہوگا۔

### یانی بیانے کے دونقصان:

اس پانی کو بچا کرر کھنے میں دونقصان ہیں:

ایک بیہ ہے کہ بیاندیشہ ہے کہ اس پانی میں چیونٹیاں یا چھپکل وغیرہ گر کر مرجائے، پھر بعد میں جانے والاشخص اس پانی کو بغیر دیکھے استعمال کرلے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔

و وسرانقصان بیہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی برتن اُٹھا تا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے سے اس کے وزن کا دھیان ہوتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوگا۔ جب ہم بیت الخلاء میں نوٹا اُٹھاتے ہیں تو ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ بیہ خالی ہوگالیکن جب اس کو اُٹھایا تو

ا جا تک پتا چلا کہ اس میں تو پانی ہے ، اس وقت وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹے لگتا ہے ، اس کے نتیج میں دوسرے شخص کو ایذاء بھی ہوئی۔ زبن اس کا پریشان ہوا ، اوراگر وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اور چو پانی گرااس کا بھی نقصان ہوا ، آپ کی ذراس چھوٹ گیا تو لوٹے کو بھی ضرب بہنی اور جو پانی گرااس کا بھی نقصان ہوا ، آپ کی ذراس ہے احتیاطی اور غفلت سے کتنے نقصان ہوئے ، اگر ذوق ہی شجیح نہ ہو، فکر آخرت ہی نہ ہوتی ۔ تو اس کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی ۔

### میرے کرے میں صفائی کا اہتمام:

میں آپ کوایک عجیب بات بتا تا ہوں وہ یہ کہ میں اوپر جس کمرے میں بیٹھتا ہوں وہ ہر وقت چاروں طرف ہے بندر ہتا ہے، کوئی گھڑ کی کھی بوئی نہیں رہتی ، حالا نکہ اس میں بوقت ضرورت بتیاں بھی جلانی پڑتی ہیں اگر کسی وقت بتی چلی جاتی ہے اس وقت در داز ہ یا گھڑ کی کھولتا ہوں تو عجیب منظر نظر آتا ہے، وہ عجیب منظریہ ہے کہ ہمارے گھر میں صفائی کا بہت اہتمام ہوتا ہے گر جب میں درواز ہ کھولتا ہوں اور سورج کی روشنی اندر آتی ہے تو میں کمرے میں درکھتا ہوں کہ کہیں چیونی مرک پڑی ہیں۔ ان کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہیں چیونی کمرے میں درکھولتا ہوں اور جھوٹی چیوٹی ہے تو میں کمرے میں درکھی کرمعلوم ہوتا ہے کہیں اور جھوٹی چیوٹی ہے تو میں کمرے میں درکھی کرمعلوم ہوتا ہے کہیں اور جھوٹی چیوٹی ہے تو میں کمرے میں درکھوکی ہوتا ہے کہیں اور جھوٹی جھوٹی چیزیں پڑی ہیں۔ ان کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہیں اور جھوٹی جھوٹی چیزیں پڑی ہیں۔ ان کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو بالکل بھی صفائی نہیں ہے ،سب پچھ نظر آر ہا ہے۔

#### قلب میں روشنی ہونی حاہیے:

اس سے بیسبق ملا کہ اگر قلب میں روشی نہیں ہے اور فکر آخرت نہیں ہے صفائی نہیں ہے تے۔ اگر ہے تو چھر دنیا بھرکی خرابیاں ، نقائص اس ول میں ہوتے ہیں ، لیکن نظر نہیں آئے۔ اگر کمرے میں اندھیرا ہوتو پھر کمرے میں سانپ ہوں ، پچھو ہوں ، کا نئے ہوں ، پچھے بھی ہو، وہ نظر نہیں آئیں گے اور اگر کمرے میں اُجالا اور روشیٰ ہوتو اس میں مری ہوئی چیونی بھی فظر آئے گی جوں اور کھٹل بھی نظر آئیں گے۔

یہ باتیں جومیں بتار ہاہوں، عام مذاق کے مطابق سیم جھاجاتا ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں، یہ اس لیے سمجھا تا ہوں کہ قلب کے اندرصفائی نہیں ہے، ہاں اگر فکر ہواور قلب میں صفائی ہوتب بتا چلے کہ بیکتنی اہم باتیں ہیں۔ بہر حال، استنجاء کے بعد لوٹے میں پانی بیا کرندر کھا کریں، اگر نی جائے تواس پانی کو بہادیں۔

#### ۇعاء:

اب دُعاء فرمالیں کہ یااللہ! ہم سب کو صحیح معنی ہیں مسلمان بناد ہے، فکر آخرت عطاء فرمادہ بنی محبت اور فرماد ہے، شوق وطن آخرت عطاء فرماد ہے، آخرت کو بنانے کی فکر عطاء فرماد ہی محبت اور ایخ حبیب محمصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطاء فرما، و نیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار عطاء فرما۔ یااللہ! و نیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا نمونہ بنا، کہ جب ہم و نیا کی نعمتیں وکا عشاء فرما۔ یااللہ! و نیا کی نعمتیں یاد آجا کمیں اور پھران کا شوق اوران کی ولیسیں اور پھران کا شوق اوران کی طلب اور تڑپ عطاء فرما۔ ان انجمال کو کرنے کی تو فیق عظاء فرما جوجہم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما جوجہم میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF العردية وروالله قالي حقامت بزار المتون سيهزم رمواة が記憶を記して



وتحظ فقة العصمفي عظم صَاقب مفتى ريث يداّ حرضا رثم التالال

كِتَاكِبُ لِهِنَ

ناظمه آباديم كأجي ٢٥٦٠٠

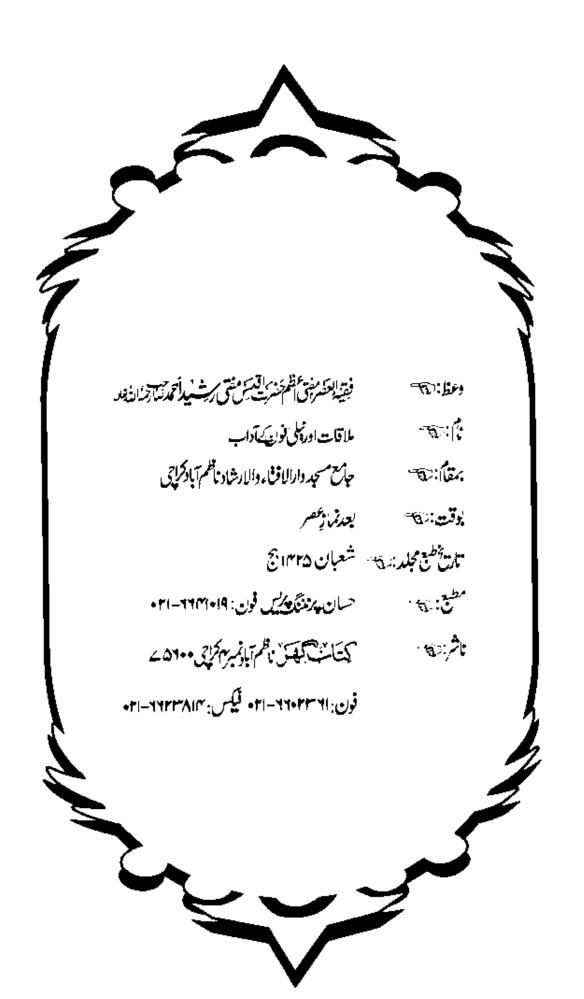

#### 

## وعظ ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَإِللَٰهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَّهُ سِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِللَّهُ اللَّهُ وَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ إِللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى وَحَدَهُ لاَ مَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أمًّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

#### آ داب معاشرت کے دواُصول:

آج کل ہم میں ہے بہت ہے جھزات کومعاشرت کے آ داب کاعلم نہیں، کہ وہ کیا آ داب ہیں؟'' آ داب معاشرت'' کا مطلب ہے'' جینے کے طریقے'' یعنی آنا جانا، اُٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان سب کو کس طرح انجام دے؟ اس کے لیے اصول سمجھ لیں:

پہلااصول یہ ہے کہانسان آنا جانا اُٹھنا بیٹھنااور دوسرے سے میل ملا قات اس طرح کرے کہ اس کے نتیج میں نہ اس کی ذات کو نکلیف ہواور نہ ہی دوسروں کو تکلیف ہنچے۔ دوسرااصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیر محصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیر محصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے'' آ داب المعاشرت' اگر اس رسالے کو مکمل پڑھ لیا جائے اور اس میں ہزار مثالیں بھی کھی ہوں، پھر بھی وہ مثالیں بی ہیں۔ زندگی کے آ داب کا معاملہ ان مثالوں میں مخصر نہیں رہے گا بلکہ جب اللہ تعالیٰ بصیرت عطاء فرماتے ہیں تو انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کہ دیکام کی اس کے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کہ دیکام کی کے انہوں کو باتھ کا معاملہ کے انہوں کے انہوں کو باتھ کے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کہ دیکام کی کے انہوں کا معاملہ کی کے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کی طرح نہیں کرنا جا ہے۔

### عمل کے لیے فکر کی ضرورت:

آ داب معاشرت کے بید دواصول تو میں نے بتادیے۔لیکن جب تک انسان لگتا نہیں اور محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اوراس کے اندر فکر نہیں ہوتی تو اس کو پتا بھی نہیں چتا کہ میں یہاں ان اصولوں کے خلاف کرر ہا ہوں یا نہیں۔اس کی ایک دومثالیں جن میں بہت زیاد دغفلت ہوتی ہے وہ بتادیتا ہوں۔

#### ملاقات کے دوسبب:

آب کوسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس ملاقات کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں، ایک میرکہ آپ کواس شخص سے کوئی کام ہے، دوسرے مید کہ صرف ملاقات کے لیے اور محبت کاحق ادا وکرنے کے لیے جانا ہے۔

## نيك لوگول سي تعلق ركيس:

ویسے محبت نیک ہی لوگوں کے ساتھ رکھنی جا ہیے۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

لا بأكل طعامك الاتقى (منداحم،مندطيلى)

تیرا کھانا صرف متقی آ دمی کھائے ، کوئی دوسرا نہ کھائے۔متقی سے مراد زیادہ تعبیج

پڑھنے والانہیں بلکہ اس سے مرادوہ تحف ہے جوگنا ہوں سے بچنے والا ہے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جورات دن گنا ہوں سے بچنے ہیں صرف وہی تیرے مہمان ہونے چاہئیں۔اس کا بیمطلب نہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص مہمان بن کرآ جائے تو اس کو کھا نا نہ کھلا و بلکہ اگر کا فربھی مہمان بن کرآ جائے تو اس کو بھی کھا نا کھلا یا جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم تعلقات ہی متقی لوگوں کے ساتھ دکھو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہیں اس کی آ مدور فت ہوتا ہے، آمدور فت انہی لوگوں کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ تعلق نہیں اس کی آ مدور فت عام طور پرنہیں ہوتی لہذا آپ اپنے رشتے نا طے کرنے میں، تجارت کرنے میں، اور دوسرے معاملات کرنے میں متقی لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ جب ان سے تعلقات ہوں گے تو ہی لوگ مہمان بنیں گے۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كي أيك وُعاء:

ايك دوسرى حديث مين حضورا قدس طلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "اَفُطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَاكْلَ طَعَامَكُمُ الْآبُوارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ" (ابن ماجه بجمع الزوائد)

یدورحقیقت دُعاء ہے کہ آپ کے یہاں روزہ دارلوگ اپنے روزے افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں سناس حدیث میں بیفر مایا کہ روزہ دارلوگ آپ کے پاس افطار کیا کریے رہیں ہمسکتا ہے جب آپ کا تعلق روزہ داروں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تعلق کی بنیاد پر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے ان کوافطار کی کرنے کی دعوت دے دی، اس طرح بیا فظار کرانے کی سعادت آپ کو حاصل ہوگئی۔

#### افطاری کی دعوت کے نقصانات:

آج کل جوافطاری کی وعوت کی رسم چل پڑی ہے، وہ غلط ہے اس رسم کاسب سے

بڑا نقصان یہ ہے کہ مغرب کی جماعت جاتی رہتی ہے، افطاری کی غرض ہے جولوگ دعوتیں کھاتے اور کھلاتے ہیں وہ مغرب کی نماز جماعت ہے نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ دوسری خرابی اس کی یہ ہے کہ یہ دعوت قرض ہوجاتی ہے جب ایک نے افطاری کی دوسری خرابی اس کی یہ ہے کہ یہ دعوت قرض ہوجاتی ہے جب ایک نے افطاری کی دعوت کر دی تو دوسرایہ سوچتا ہے کہ جب اس نے ہماری دعوت کی ہوتا اب ہم بھی ان کی دعوت کریں ،اس قرض ہے چھوٹے کی بڑی آ سان ترکیب یہ ہے کہ جب دوسراکوئی شخص تہہیں دعوت پر مجبور کر ہے تو اس کی دعوت کی بڑی آ سان ترکیب یہ ہے کہ جب دوسراکوئی وہ خود بی یہ سوچو اس کے دوسراکوئی دعوت کریں ہماری دعوت کرتا ہی نہیں چلواس کی جان چھوڑ و۔اس لیے دہ خود بی یہ سوچو گا کہ ریتو بھی ہماری دعوت کرتا ہی نہیں چلواس کی جان چھوڑ و۔اس لیے دہ خود بی یہ سے مام طور پرلوگ اس لیے دعوتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی بعد میں ہماری دعوت کرے گا۔

### تههارا كهانا نيك لوگ كها ئين:

اس دُعاء میں دوسراجملہ بیار شادفر مایا: 'واکل طعامکم الابواد" آپکا کھانا نیک لوگ کھا کیں۔ یہ جب بی بوگا جب آپ لوگوں کی دوئی نیک لوگوں کے ساتھ بوگی، پھر نیک لوگ بی آپ کے پاس آکیں گے۔ وہی نیک لوگ آپ کے پاس کھانا کھا کیں گے۔ جب آپ بھی نیک ہوگئے اور آپ کے دوست بھی نیک ہوگئے اور آپ کے پاس نیک لوگوں کی آمدورفت ہوئی تو پھر فرشتے تہارے لیے رحمت کی دُعا کیں کرنے لگیں گے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب مظلیم لطیفے کے طور پراس دُعاء پر فرماتے ہیں کہ ''اکل طعامکم الابواد "یعنی تہارا کھانا'' ابرار' بی کھاتار ہے۔

#### نیک آ دمی ہے محبت ایمان کی علامت:

بہرحال بات یہ چل ربی تھی کہ معاشرت کے آ داب کیا ہیں؟ ایک اوب یہ ہے کہ کہیں آنے جانے میں ندایئے آپ کو تکلیف ہواور نددوسرے کو تکلیف ہو۔ وہ ملا قات تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اس لیے جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا کیں گوتو جائے کے دوسبب ہوں گے ایک مید کہ آپ کسی کام سے ان کے پاس جارہ ہیں۔ دوسرے مید کھرف ملاقات بی مقصود ہے۔ نیک آ دی کے پاس صرف اس لیے جانا کہ مید نیک ہے، اس سے کوئی رشتہ ہیں ہے، کوئی اور تعلق نہیں ، اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں۔ بلکہ اس سے صرف اس لیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ بلکہ اس سے صرف اس لیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اس کے ایمان کے کامل اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں فر مایا:

رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه (متفل عليه)

یعنی جو دوشخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ای محبت کی وجہ ہے ملاقات کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کواپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا یفر مائیں گے۔

### كسى كام سے ملاقات كے ليے بہلے وقت لے ليں:

### اظہار محبت کے لیے ملاقا کے لیے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں:

اوراگراس شخص سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ صرف محبت کے اظہار کے لیے ملاقات کے لیے جارہے جی تواس صورت میں آرام اور بہتری ای میں ہے کہ پہلے ہے وقت کی کوئی تعیین نہ ہو۔ بلکہ اچا تک چلے جا کمیں .....اس اچا تک جانے میں بہت سے فائدے ہیں:

ایک فاکدہ سے کہ اگر آپ وقت ہی لیتے رہے تواس کا بھیجہ سے ہوگا کہ آپ ان کواطلاع دی کہ میں آنا چاہتا ہوں ، انہوں نے کہا میں آج فارغ نہیں ہوں ، کی ان اور دن آپ ملا قات کے لیے آ ہے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ فارغ نہیں بھی ان کو ملا قات سے عذر اور اگر بلااطلاع کے ویسے ہی کو ملا قات سے عذر اور اگر بلااطلاع کے ویسے ہی چلے گئے تو اظہارِ محبت کا کام تو ہوئی ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر جانے کے بعد ملا قات بھی ہوگئی تب تو ظاہرا بھی کام ہوگیا۔ اور اگر ملا قات نہیں ہوئی اور آپ وہاں سے پیغام چھوڑ آئے کہ میں ملا قات کے لیے آیا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کام بجو نہیں تھا، محبور قات کے لیے آیا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کام بجو نہیں تھا، صرف ملا قات ہی مقصورتی ۔ اس صورت میں مقصد پھر بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ سے اور زیادہ محبت بڑھے گی۔ اس لیے کہ اس کو خیال ہوگا کہ یہ ہماری خاطر آئے تھے اور تہم مل نہیں سکے۔ چلیے ہم ہی وہاں پہنی جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے پھر بھی اور ہم مل نہیں سکے۔ چلیے ہم ہی وہاں پہنی جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے پھر بھی کام تو ہوگیا۔

### ڈ اکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جاتا:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ان کی زیارت کے لیے جب بھی جانا ہوتا ہے تو میں پہلے ہے بھی نہیں بتا تا کہ میں آرہا ہوں۔ حالانکہ نیلی فون کی بری سہولت موجود ہے۔ بس اچا نک ان کے گھر پر پہنچ گئے اگر موجود ہیں تو

ملاقات ہوگئی۔اگرموجودنہیں تو پیغام چھوڑ دیا کہ ہم آئے تھے۔اب بیہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم واپس گھر پہنچے تو ان کا ٹیلی فون آجا تا کہ بہت افسوں ہوا کہ آپ تشریف لائے، ملاقات نہ ہوسکی، میں کہتا کہ بس ملاقات ہی مقصودتھی، دُعاء کردیجے، بس یہی کافی ہے۔۔۔۔۔بہرحال ،صرف ملاقات کے لیے جانا ہوتو اس میں وفت نہیں لینا جا ہے۔

#### اجانك جانے كافائده:

### حضرت مفتى محمشفيع صاحب رحمه اللدتعالي كااحيا تكآجانا:

ایک مرتبه حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالی اجا تک مجلس میں تشریف لے آئے ایک دوست نے زور سے کہا کہ: سجان الله ، نعمت غیر مترقبہ ہے ، یہ سن کر حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ معلوم نہیں کہ نعمت غیر مترقبہ ہے ، یا آفت نا گہانی ہے ، جو چا ہو کہ لو ، …… جس کو عبت ہوگی وہ اس اچا تک آنے کو ' نعمت غیر مترقبہ' کہے گا اور جس کے گا کہ یہ کہاں سے اچا تک مصیبت آگئی۔

### حضرت مولانا خيرمحمه صاحب رحمه الله تعالى كااجا تك آنا:

حضرت مولانا خيرمحرصاحب رحمدالله تعالى كابيمعمول تهاكه جب بهى ملتان سے

کرا چی تشریف لاتے تو یہاں ضرور تشریف لاتے بھی ایسانہیں ہوا کہ وہ کرا چی تشریف لائے ہوں اور یہاں نہ آئے ہوں ، اور پھر جب بھی آتے تو بغیر اطلاع کے اچا تک تشریف لاتے عموماً عصر کے بعد ہم مسجد میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ، با تیں ہور ہی ہیں اور اچا تک نظر پڑی کہ مولانا تشریف لارہے ہیں۔ اس وقت کتنی خوشی ہوتی تھی۔ بہر حال محبت کا اصول میہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے محبت کے حقوق اداء کیجیے۔ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

### جانے کی بجائے فون سے کام لیں:

البتد کسی کام سے دوسرے کے پاس جانا ہوتو وقت لے کر اور اطلاع دے کر پھر جا کمیں۔ بغیر اطلاع کے جانے سے خود بھی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دوسرے کو بھی تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ پیسے کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان اور مشقت اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ پیسے کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان اور مشقت اور تکلیف اور پریٹانی الگ ہوگ ۔ بلکہ اگر ٹیلی فون کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو جانے کی تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال بہتھیے۔

## شلی فون کی بجائے خط کے ذریعہ کام لیں:

اگرانسان میں عقل ہوتو اس کو بات ہم جھانی نہیں پڑتی کیونکہ جب عقل صحیح ہوتی ہے تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے میں کہنا ہوں کہ اگر خط کے ذریعہ کام چل سکتا ہوتو ٹیلی فون استعال نہ سیجے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ دونوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔ مثلاً آپ نے خطاکھا، وہ خطاس شخص کے گھر میں وفوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔ مثلاً آپ نے خطاکھا، وہ خطاس شخص کے گھر میں مشخول ہے، مثلاً وہ نماز پڑھر ہاہے، یا سور ہاہے، یا کھانے پینے میں مشخول ہے، یا کسی اور کام

میں مشغول ہے، کیکن بہرصورت خط اس کے پاس پہنچ گیا، جب اس کو اس کام سے فرصت ہوگی وہ اطمینان ہے اس کو پڑتھ لےگا۔

#### فون کرنے کے نقصانات:

لیکن اگرآ یہ نے اس کو ٹملی فون کیا اور وہ گھر پر موجود نہیں تھا تو آپ کا ٹملی فون ضائع گیا،اب بہ ہے کہ اس کے لیے جمیسیج '' پیغام چھوڑ و کہ ان صاحب کو بیٹیج دے وینا،اب ہوتا رہ ہے کہ جس کوفون مرمیسے دیا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا وہ گھریزہیں تھے، میں نے کہا کہ اچھاان کو بتادینا کہ'' رشید احمر'' کا فون آیا تھا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، دو تین روز گزر گئے ،ان کا فون نہیں آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ ایسے آ دمی تونہیں ہیں۔ان کوتو جا ہے تھا کہ جلدی ہے مجھ سے بات کرتے۔ دو تین روز کے بعد یا توان کا مُلِی فون آیا میں نے کیا توان ہے میں نے یو چھا کیابات ہے؟ آپ کو پیغام نہیں ملا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے ہے پیغام ملاتھا کہ:''مسٹررشیداحم''بات کرنا جاہتے ہیں۔ میں نے سوجا کہ میرے جاننے والوں میں''مسٹررشیداحمہ'' تو کوئی نہیں ہے، بہت سوچتار ہالیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کے بعد ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ'' مفتی'' نگانا ضروری تمجھ لیا ہے، تا کہ ٹوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اگر ویسے ہی صرف نام بتادیتا ہوں تو لوگ'' مسٹر'' ہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں مسٹرزیادہ ہیں مولوی اور مفتی کم ہیں اس لیے اگر کوئی''رشید'' بتائے گاتو''مسٹررشید''بی ان کی زبان پرآئے گا۔دل میں بھی''مسٹر' بی جائے گا۔ بہرحال ٹیلی فون کرنے میں ایک میفقصان ہوتا ہے کہ ان کوا طلاع ہی نہیں ہوتی۔ جبكه خط میں بید دنوں 🗳 كدے موجود ہیں ، ایك بیر كه وہ خط مكتوب الیه كوضر ور ملے گا ، اگر اس وفت نبیں ملاتو دو جارتھنٹوں کے بعدل جائے گا۔

#### ٹیلی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف:

دوسرافرق یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ان کو ٹیلی فون کیا،اس وقت وہ صاحب موجود تے،اورانہوں نے آپ سے بات بھی کر لی، ہوسکتا ہے کہ ان کواس وقت کی کام کی جلدی ہواوران کا د ماغ اس وقت حاضر نہ ہولیکن آپ کے فون آنے کی وجہ سے ان کو وہ کی اور اس کی جلدی ہواوران کا د ماغ اس وقت حاضر نہ ہولیکن آپ کے فون آنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور اس تو کام چھوڑ نا پڑا، اور آپ کا فون سننا پڑا۔ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا سبب آپ ہے، مثلاً اس کو بیشاب کی حاجت ہے اور عین وقت میں آپ کا ٹیلی فون آگیا۔ اب وہ اس انظار میں ہے کہ جلدی سے بات ختم ہوتو بہت الخلاء جاؤل یا نماز کا اور جماعت کا وقت ہے، اس وقت آپ کا فون آگیا، اب یا تو آپ سے معذرت کر رہے کہ ابھی جماعت کی نماز چھوڑ کر آپ کا فون سنے، خط کے اندر یہ با تیں نہیں ہیں، اس لیے کہ خط کے پہنچنے کے بعد بیضرور کی نہیں ہوتا کہ فور آس کو کو ور آس کو پڑھا جائے بلکہ اظمینان سے جب فرصت ہواس کو کھول کر پڑھ لیں۔

#### ٹیلی فون کی وجہ ہے کھانا حجھوڑا:

ٹیلی فون میں اکثریہ بھی ہوتا ہے کہ جس کوآپ نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی کھانا کھار ہاہے اور ٹیلی فون سفنے کے لیے کھانا جھوڑ کرآ نا پڑتا ہے، خط میں یہ تکلیف بھی نہیں۔

تیسرافرق میہ ہے کہ بعض اوقات ٹیلی فون پر آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ اتی اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس پر پھی خور کرنا پڑتا ہے اور سوج کر جواب دینا ہوتا ہے، ٹیلی فون پر سوچنے کا وقت اور موقع نہیں ہوتا۔ بلکہ فور اجواب دینا ہوتا ہے، جس کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ٹیلی فون بند کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ بیہ بات اس طرح

کہنی چاہیے تھی اور فلاں بات کہنی تھی ، وہ تو کہی نہیں اور اگر خط سامنے ہوگا تو اطمینان سے اس کو پڑھ کرسوچ کرغور وفکر کے بعد پورے طور پر صحیح جواب لکھے گا۔

#### ملى فون بربات غلط بحصنے كا احتمال:

چوتھافرق یہ ہے کہ ٹیلی فون پر کسی نے آپ سے پچھ پوچھاتو ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کی بات پورے طور پر بچھی نہ ہواور جواب دے دیا ہو، جس کے اندر غلطی کا احتمال موجود ہے اورا گر خط سامنے ہوگا تو اس کو بار بار پڑھ کر سجھنا آسان ہے اور اچھی طرح سبجھنے کے بعداس کا جواب لکھا جائے گا۔

### میلی فون برمسکه بتانے میں خطرہ:

پانچوال فرق میہ ہے کہ اگر ٹیلی فون پر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پو چھا، اور آپ نے جواب دے دیا بعد میں اس نے کہا کہ میں نے تواس طرح کہا تھا، اب یا تواس کے کہنے میں غلطی ہوگئی؟ یااس نے جان بو جھے کر بعد میں اپنا بیان بدل دیا۔ لیکن اگر اس کا سوال لکھا ہوا سامنے موجود ہوگا تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔

#### فتوىٰ دينے كا أصول:

ای وجہ نے فتوی کا اُصول یہ ہے کہ جس کا غذ پر سوال ہو جواب بھی اس کا غذ پر ہو، یا
ای کا غذ سے شروع ہو۔ بقیہ جواب دوسرے کا غذ پر چلا جائے تو پچھ حرج نہیں ، کم از کم
جواب ای کا غذ سے شروع ہوجس کا غذ پر سوال ہے کیونکہ اگر جواب اس کا غذ سے شروع
نہیں ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ وہ مخص اس سوال کی جگہ دوسرا سوال لگا دے اور پھر یہ کیسے پتا
چلے گا کہ آپ نے جو جواب لکھا تھا اس کا سوال کیا تھا؟ یہ ای وقت پتا چلے گا کہ جب
ای کا غذ پر جواب لکھا جائے جس پر سوال ہو تحریری سوال میں یہ فائدہ ہے۔

#### خطاور ٹیلی فون میں مواز نہ:

حضرت مولا ناشبیرعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ناظم آباد نمبر میں رہائش تھی،
ان کے یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا مگر جب ان کو مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ مجھ کو کو خط لکھتے تھے اور پھر ہم بھی ان کو خط کے ذریعہ جواب دیتے تھے۔ حالا نکہ ان کی رہائش یہاں سے بہت قریب تھی۔ اب بید یکھیے کہ ناظم آباد نمبر م سے خطر روانہ ہور ہا ہے اور ناظم آباد نمبر م ہی میں وصول ہور ہا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں ٹیلی فون کروں اور اس اور اس وقت آپ کسی کام میں مشغول ہوں اس کام کو چھوڑ کر ٹیلی فون سفنے کے لیے آئمیں یا میں بیغام چھوڑ دوں ، پھر اس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں ، میں اس وقت ٹیلی فون پر پغام چھوڑ دوں ، پھر اس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں ، میں اس وقت ٹیلی فون پر جوار خوار خوار خوار کی نمت عطاء فرمائی ہے ، گھر بیٹھے بیٹھے اطمینان سے جو فارغ وقت ہواں میں دماغ کو حاضر کرکے خطاکھیے۔ اگر چہ جواب میں پکھ دریر تو ہوجائے گی لیکن اطمینان کی بات تو ہوجائے گی۔

## ٹیلی فون پرخرچ زیادہ خط میں کم:

چھٹا فرق میہ ہے کہ ٹیلی فون پر بیسا زیادہ خرچ ہوتا ہے، خط پر بیسے کم خرچ ہوتے ہیں ، اور ضائع بھی نہیں جاتے جبکہ ٹیلی فون پر جسے بعض مرتبہ ضائع بھی ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کوئی بار ٹیلی فون کرنا پڑے تب جا کر بات ہو۔

#### صرف ضرورت کے دفت فون کریں:

البتة اگرخط سے کام نہیں چل سکا یا خطاتو لکھ دیا لیکن جواب میں تا خیر ہوگئ ، اور آپ
کو جواب کی جلدی ضرورت ہے یا یہ کہ کسی سے ایسی محبت ہے کہ اس کی آ واز سننے کو بھی
جی جا ہتا ہے ، یہ بھی ضرورت میں داخل ہے لیکن بے کار محبت نہیں کرنی چا ہے اور طالب
علم دین کوتو کسی سے محبت ہی نہیں کرنی چا ہے۔

### مجهی ذاتی مقصد سےفون ہیں کیا:

میں سو جہاہوں کہ میں نے بھی کسی کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے ٹیلی فون کیا یا نہیں تو جھے یا نہیں آتا کہ میں نے بھی کسی کو ٹیلی فون کیا ہواس لیے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں جس کو ٹیلی فون کر وں۔ اولا تو لوگ خود ہی اپنے مقاصد کے لیے ٹیلی فون کر وں گاتو ہیں بچھلوگ اپنے مسائل کے لیے ٹیلی فون کر وں گاتو ہیں۔ اب اگر میں ٹیلی فون کر وں گاتو وہ کسی دینی مسلمت کی خاطر کر وں گا۔ ابناذاتی کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں۔ سے جھلے ہی کی خاطر یادی مصلمت کی خاطر کر وں گا۔ ابناذاتی کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں۔ سے جھلے ابت تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ کیونکہ کسی سے دنیاوی تعلق ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں بڑی خط و کتا بت ہوتی ہے ، بڑی دعوشی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کا ندر ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کا ندر موتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کا ندر موتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کا ندر موتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کا ندر موتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کے اندر وقت خالے کے کہی وقت کی قدر کرنی چاہے۔

#### يهلي خط، پھرفون پھرملا قات:

بہر حال پہلے در ہے میں خط کے ذریعہ کام لیجے۔ البتہ اگر اس ذریعہ سے کام نہ ہو سکے تو پھر دوسرے در ہے میں ٹیلی فون سے کام لیجے۔ البتہ اگر ان طریقوں سے کام نہ چل سکے تو پھر تیسرے در ہے میں ملاقات کر کے کام کرائیں۔ یہ ملاقات انہائی مجبوری کی حالت میں کریں، اور ملاقات کے لیے جانے سے پہلے وقت لے لیں اور اطلاع کریں، پھر ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں وہ تو جج پر شریف کے وہاں جاکر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں وہ تو جج پر تشریف لے گئے ہیں آپ نے ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد سے کرا چی کا سفر کیا تھی اور آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ کو تعوید لینا تھا آپ نے اتنا لمباسفر کرکے گئی بڑی

حماقت کی، پیسا بھی ضائع کیا، محنت اور مشقت برداشت کی، پریشان بھی ہوئے، اور کام بھی نہیں بنا۔ حالا نکداسلام آباد میں بیٹے بیٹے خط کے ذریعہ تعویذ منگوا سکتے تھے جو کام خط کے ذریعہ تعویذ منگوا سکتے تھے جو کام خط کے ذریعہ ہوسکتا تھااس کے لیے سفر کیوں کیا؟ کیوں پیسا برباد کیا؟ کیوں محنت اور مشقت برداشت کی؟

### ڈاک کے ذریعہ تعویذ منگوانا:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اپنی خانقاہ میں اُصول بنار کھے تھے، بڑا سپتال تو وہی تھا، یہ سپتال اس کے ماتحت ہے۔ اس لیے ہم نے وہیں سے یہ اُصول حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص دوسرے شہر ے صرف تعویذ کے لیے آتا تو آپ فرماتے کہ واپس اینے گھر جاؤاور وہاں سے خط میں لکھنا کہ مجھے فلاں چیز کا تعویذ جاہیے۔ہم خط کے ذریعہ تعویذ بھیج دیں گے،کوئی دوسرا شخص حضرت ِ والا ہے اگر بیہ کہتا کہ حضرت!اب تو میخص آئی گیا ہے اب تو دے ہی دیا جائے ،حضرت والا فرماتے کہ اگر میں نے اب تعویذ وے دیا تو پیخص آیندہ بھی آ جا ہی رہے گا اور دوسروں کو بتائے گا کہ دوسرے شہرہے آنے والوں کوتعویذ دینے کا قانون تو نہیں ہے لیکن جو مخص و ہاں پہنچ جاتا ہے اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔ان کی اصلاح کی صورت یہی ہے کہ بدوالیں جائیں اور وہاں سے خط کے ذریعہ تعویذ منگوائیں۔ایک مرتبہ جب اس کے ساتھ بیہ معاملہ ہوجائے گا تو بیسب کو بتائے گا کہ ارے میاں! ہرگز و ہاں مت جانا، بس ڈ اک ہے تعویذ منگوالو۔اس طرح وہ دوسروں کوبھی تبلیغ کرے گا۔ سب کی اصلاح ہوجائے گی۔ جب ان أصولوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو پیسا بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے ،محنت اور مشقت علیحدہ ہوتی ہے اور کام پھر بھی

#### معلومات کیے بغیرسفر کے نقصانات:

بعض اوقات جب انسان بغیر تحقیق کے سی کام کے لیے چل پڑتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام یہاں ہوتا ہی نہیں ،اب دور دراز کا سفر کیا۔ وقت اور پیسا ہر باد کیا اور ساری محنت ضا لُع گئی.....بعض مرتبہ و ہاں جہنچنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ کام یہاں ہوتا تو ہے کیکن اس کے پچھتو اعد وضوابط اور پچھٹرا نط ہیں۔آپ کےاندر وہشرا بطنہیں یائی جارہی ہیں۔اس لیے آپ کا کام یہال نہیں ہوگا۔اس صورت میں وفت اور پیسا بھی ضائع ہوا ، منت اور مشقت الگ أشائی ....بعض مرتبہ وہاں چہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے فلاں دن اور فلاں وقت مقرر ہے اور بیخص کئی ون پہلے وہاں پہنچ گیاا ب اتنے دن کہاں گزارے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل عطاء فرمائی ہے، ہر کام ہے پہلے انسان کو سوج مجھ کروہ طریقہ اختیار کرنا جاہیے جس میں نہایئے آپ کو تکلیف ہونہ پیسا ضالع ہو نه وقت ضائع ہونه محنت ضائع ہواور نه دوسرے کو تکلیف ہو۔اللہ تعالی ہم سب کوان آ داپ کےمطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔آمین

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم وبارك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين.





وعظ فقة العصمفي عظم مَضر القدر مفتى ريث يراح مصارمة التعال

> ناشىر كتاكچىكىكى ئىلىتىدىڭ ئىلىش ئىلىتىدىڭ ئىلىدىدە

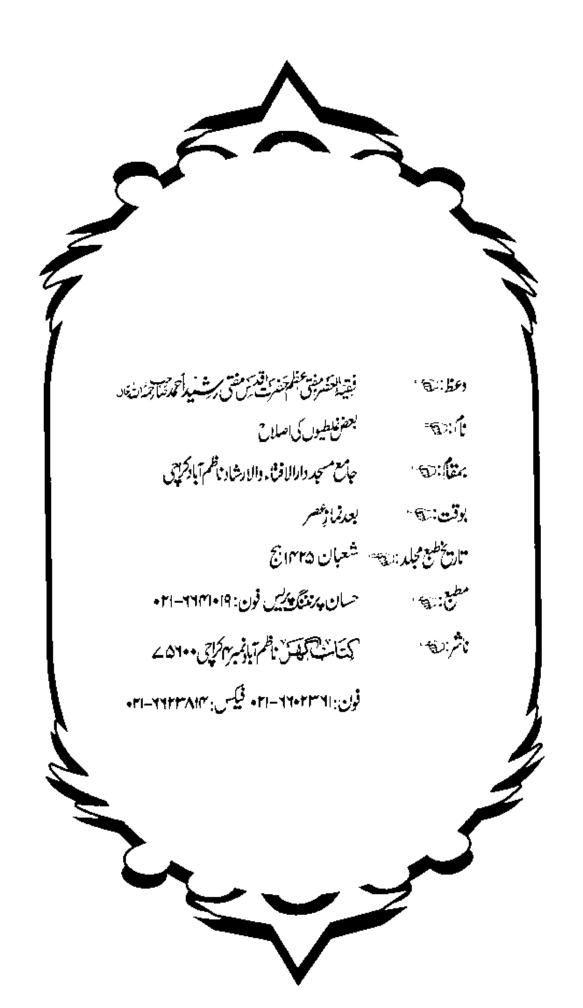

#### 

#### وعظ

### بعض غلطيوں كى اصلاح

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْعِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحْبِةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

### برى عادت جھوڑ نامشكل ہوتاہے:

دو باتیں ہیں۔ البتہ دونوں کی نوعیت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب انسان کوکوئی عادت پڑجاتی ہے تو اس کا حجھوٹما بہت مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر بری عادت، اچھی عادت جلدی حجھوٹ جاتی ہے، لیکن بری اگر پڑجائے تو وہ بہت مشکل سے حجھوٹتی ہے۔ اگر دِل میں فکرِ آخرت ہو، اور دین کی اہمیت ہوتو پھر تو حجھوٹ جاتی ہے۔ ورنہ بہت مشکل ہے۔

### نماز میں ہاتھوں کوحرکت دینا:

اس کی دومثالیں ہمیشہ سامنے رہتی ہیں ،اوران کے بارے میں ہمیشہ کہتار ہتا ہوں

اوران کوچھوڑنے کے کئی علاج بھی بتا تار ہتا ہول۔اس کے باوجود و فہیں چھونتیں۔ان
میں سے ایک' نماز میں باتھ بلانے کا مرض ہے' جولوگ پرانے ہیں وہ تو سنتے رہتے
ہیں کہ اس مرض کے بارے میں کتنا کبتار بتا ہوں ، کئی سال کہتے کہتے گزر گئے ،اور ہم
بڈ ھے ہوگئے۔ اور ہم قبر میں چلے جا نمیں گئ، گریہ لوگ باتھ بلانا نہیں جھوڑیں
گئے۔۔۔۔۔۔۔کمال یہ ہے کہ اگر نماز کے بعدان سے پوچھیں کہ آپ نے نماز میں ہاتھ بلایا؟
وہ نہتا ہے کہ میں نے تو نہیں ہلایا، بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کوکسی کام کی عادت
پڑجاتی ہے تو وہ کام انسان سے آئو میٹک طریقے سے صادر ہوتار بتا ہے ، اوراس کو پت
ہمی نہیں چلتا کہ مجھ سے یہ کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔۔۔۔نماز میں ہاتھ ملانے کا اتنا
سخت مرض ہے۔

#### اس مرض كاايك علاج:

اس مرض کامیں نے کئی باریہ نے بتایا ہے، وہ یہ کہ گھر میں دور کعت نفل پڑھیں کسی کو این بٹھالیں، اور اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ اور اس سے یہ بین کہ مجھے دیکھتے رہو کہ میں باتھ ہلاتا ہوں یا نہیں؟ اگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ نماز میں تم نے ہاتھ ہلایا تھا تو دور کعت نفل اور پڑھیں۔ بھرا گر سلام کے بعد وہ بتائے کہ تم نے ہاتھ ہلایا تھا تو دور کعت رکعت اور پڑھیں ۔ بھرا گر سلام کے بعد وہ بتائے کہ آپ نے ہاتھ ہلایا تھا تو دور کعت اور پڑھیں ۔ بھرا گر سلام کے بعد وہ بتائے کہ آپ نے ہاتھ ہلایا تھا تو دور کعت کی دور پڑھیں ۔ اس طرح بار بار کرتے رہیں ۔ اور اس وقت نفل پڑھنا چھوڑیں جب آپ کی دور کعت بغیر حرکت کے اداء بوجا کیں ۔ کی دن تک ایسا کریں ، ان شاء اللہ یہ مرض کی دور کعت بغیر حرکت کے اداء بوجا کیں ۔ کی دن تک ایسا کریں ، ان شاء اللہ یہ مرض کے چھوٹ جائے گا۔

#### اس مرض كادوسراعلاج:

اگر زیادہ ہمت ہوتو ایسا کریں کہ دو رکعت نفل پڑھتے وقت جس کواپنے پاک

بھا کیں اس سے بہردیں کہ اگر میں ایک بار ہاتھ ہلاؤں تو جانے و بیجے، اور جب میں دوسری مرتبہ ہاتھ ہلاؤں تو اٹھ کر میرا کان تھنج و بنا، اور اتی زور سے مت تھنجنا کہ نماز فوٹ جائے، بس اس طرح تھنچنا کہ ذرا ساور دہو، تھوڑا سامروڑ و بنا، شایداییا کرنے سے سدھر جا کیں ..... مجھے تو یہ خیال ہور ہا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو شاید سب سے بڑا در دمیرے دل میں بدر ہے گا کہ آج کا مسلمان نماز میں ہاتھ ہلانا نہیں چھوڑ سے گا۔ اللہ کرے کہ اس وقت سے پہلے کم اس مجد میں تمام نمازی ہاتھ ہلانا چھوڑ دیں، یہ چھوٹی می مجد ہے، تھوڑ سے ازکم اس مجد میں تمام نمازی ہاتھ ہلانا چھوڑ دیں، یہ چھوٹی می مجد ہے، تھوڑ سے دو اوگ بیں جو ہمیشہ آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بیں جو ہمیشہ آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بیں جو ہمیشہ آتے ہیں۔ اگر یہی لوگ ہاتھ ہلانا نہیں جھوڑ یں گے تو باتی لوگوں سے کیا تو تع رکھی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس تو م کی حالت پر رحم کر ہے۔

#### لفظ' الله'' پرمد پڑھنا:

دوسری بات بیہ کہ کتنی بار سمجھایا ہے کہ لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔اگر آپ قاری سنیں ہیں، تجوید نہیں جانے ہیں، اور کسی قاری صاحب ہے قرآن کر یم سی خی نہیں کیا ہے تو کم از کم بیکرلیس کے قرآن کر یم کھول کرد کھے لیس کہ کسی جگہ پر لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔ قرآن کر یم ہیں جتنی جگہوں پر لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔ سائی طرح لفظ 'اللہ' پر بھی مذہیں ہے۔لیکن آج کل کے مؤذن لوگ دونوں لفظوں کو مد کے ساتی ماتھ کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، گر کھینچنا نہیں چھوڑتے، آج بھی جب سائی الف کی مقدار تک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، گر کھینچنا نہیں چھوڑتے، آج بھی جب ساف کی مقدار تک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، گر کھینچنا نہیں چھوڑتے، آج بھی جب میں نے عصر کی اذان سنی تو لفظ 'اللہ' پر بھی مؤذن نے مدھینچی اور لفظ 'اللہ' پر بھی موذن نے مدھینچی اور لفظ 'اللہ' پر بھی موذن سے مرکی دوسر سے کسی پر بھی مذہیں ہے، اس کے بارے میں ایک دوسر سے کسی پر بھی مذہیں ہے، اس کے بارے میں ایک دوسر سے کو بتایا کریں اور جب مؤذن اذان دے تو سب لوگ توجہ سے سائریں۔

#### اذ ان سننااوراس کاجواب دینا:

#### حس اذ ان کاجواب دیاجائے؟

بعض اوقات بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو مسجدی بہت ساری ہیں اور قریب قریب ہیں۔ ان کی اذان کی آوازی مسلسل کافی دیر آتی رہتی ہیں تو کیا تمام مساجد کی اذانوں کو سنا جائے ، اوران کا جواب دیا جائے۔ یا کسی کو تعین کرلیں ، ، ، ، ، اوران کا جواب دیا جائے۔ یا کسی کو تعین کرلیں ، ، ، ، ، اوران کا جواب دیا جائے ۔ یا کہ آئے اس کا حق بند آئے اس کا جواب دینے کا حق ادان کو جواب دینے کا حق ادان ہوجائے گا۔ لبندا پہلی اذان کو توجہ سے نیں اس کا جواب دیں۔ اوراس کے بعد دُعاء کریں۔

#### الف اور مَدُ كَي مقدار:

ایک بات عوام کے جمعنے کی ہے، وہ یہ کہ 'الف' کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ''الف' کی لمبائی بس اتن ہوتی ہے کہ جننی کہ انگل کے کھولنے یا بند کرنے میں جننا وقت صرف ہو، بس جننی دیر میں بندانگل کھل جائے وہ ایک الف کی مقدار ہے، لفظ 'اللہ' میں ایک الف ہے، لبندا لفظ 'اللہ' کو ایک الف کی مقدار تک کھینچیں ایک الف سے زیادہ کھینچنا غلط ہے، لبندا لفظ 'اللہ' کو ایک الف ہوتی ہے، یا پانچ الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات ہے۔ سمند کی مقداریا تو تمن الف ہوتی ہے، یا پانچ الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے سات الف تک گنجائش دی ہے، جسیا کہ میں نے بتایا کہ لفظ 'اللہ' پر مَدُنہیں ہے، لبندااس کوایک الف سے زیادہ نہیں کھینچتا ہے۔

#### حجرِ اسود کے سامنے والے خط کی درسی:

حصور تے نہیں ہیں۔

### الله تعالیٰ کی مدود یکھیے:

میں دیکھ رہاتھا کہ حجرِ اسود کے سامنے بیہ خط ٹیڑھاہے ،لیکن کسی ہے کیسے کہوں ،اور کیوں خواہ مخواہ مصیبت میں پڑوں۔البتہ میں نے اتنا کام کیا کہ اپنے خاص خاص لوگوں کو بتا تا رہا کہ بیہ خط سیدھانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح مد دفر مائی کہ ایک یا کتانی انجینئر جود ہاں میری مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، جب انہوں نے میری پیہ بات تی تو کہا کہ میں کوشش کرتا ہول۔ میں نے کہا کہ تھیک ہے،ضرور کریں،اللہ تعالیٰ کامیاب فرمادے۔ چنانچہ دوتین عرب انجینئر جوان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو میرے پاس لے آئے ، میں نے ان کومجدحرام میں بیٹھ کر سمجھایا کہ یہ خط اس طرح ہونا حاہیے، یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی، چنانجہ ان عرب انجینئر وں نے بات اوپر چلائی۔ اور بات چلتے چلتے وہ بات شاہ فیصل تک پہنچی،اس سے نیچے بدکام نہیں ہوسکا۔ جتنے مشایخ ہیں، وہ سب مل کر شاہ فیصل کے پاس گئے، اور جا کران کو بتایا کہ بید مسئلہ ہے اورہم نے خودحرم میں جا کرید دیکھاہے کہ وہ خط ٹیڑ ھاہے۔شاہ فیصل نے ان ہے کہا کہ بیخط اتنے سالوں سے لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہوش کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت ترکیہ کے زمانے سے چلا آر ہاہے، کسی نے خیال نہیں کیا۔اب خیال آگیا تو انجینئر وں نے بھی دیکھ لیااور ہم لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ پیخط سی نہیں ہے، چنانچہاں نے اس کوچھ کرنے کی اجازت دے دی ..... جب باوشاو کی طرف سے اجازت ملی تب وہ خط میچ ہوا ..... بیسب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں میرا كوئى كمال نبيس، بس الله تعالى نے كام لے ليا۔

لفظ''مُلّه'' کی درستی:

دوسری بات بیہ ہے کہ عرب لوگ لفظا 'مُلَد'' کو انگلش میں ' مِیکد'' "MECCA"

لکھا کرتے تھے، جامعہ ام القرئی، مکہ مکرمہ کے ایک استاذ کا مجھ ہے تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھےا بے پیڈیر خطالکھا، وہ پیڈیچھیا ہوا تھا۔اس پربھی پیکھا ہوا تھا'' جامعہ ام القرئ، ميك، "مين نے لفظ ميكه كوكاٹ كر خط تھينج كراس كے سامنے انگلش ميں لفظ " مُلَّه " MAKKAH" لكه ديا - بس اور يجهنبين كها - نداس يرتبلغ كى - نة فصيل بیان کی۔ جب وہ خطان کے پاس پہنچا تو وہ خط لے کر''رئیس الجامعۃ'' کے پاس گئے، جو جامعہ ام القریٰ کے رئیس اور بڑے تھے۔ان کو جا کر بتایا.....تعجم بات ہوتو انسان کی عقل میں آئی جاتی ہے۔ اگر عقل بھی صحیح ہو ....انہوں نے بہت تعجب سے بار بار کہا: "إيش مِيد، إيش مِيد، إيش مِيد، "بي مِيد" ميك" كياب؟ بيكهال سي آيا؟ انهول فورا حكم دياكه جامعه كے جتنے پيڈين، جن پر لفظ "ميكه" كھا ہان سب كوختم كيا جائے۔ ای طرح راستوں میں سڑکوں پر جگہ جننے بورڈ ہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں شاہراہوں پر جہاں جہاں''میکہ'' لکھناہواہانسب کوختم کیا جائے۔ چنانچداس کے بعد جب جامعہ کے نئے پیڈ چھیے اور ان پر لفظ ''مُلّہ'' کو درست کیا تو ان استاذ صاحب نے پھر مجھے خط لکھا کہ آپ کے توجد دلانے سے اللہ تعالی نے بیکرم فرمایا کہ سب جگہوں پہ لفظ درست ہو گیا ..... بعد میں'' رابطہ عالم اسلامی'' نے بھی اینے رسالے میں اس کو درست لکھنے کے بارے میں مضمون لکھا،اور بعد میں میجھی پتا چلا کہ 'میکہ'' انگریزی میں شراب خانے کو کہتے ہیں، یہ سب انگریزوں کی شرارت ہے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی نام ہیں،ان کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔

### لفظ 'مرینه' کی درستی:

ای طرح ''مدینه'' کو''مِدِینه'' "MEDINA" کصح میں، حالانکہ فیجے لفظ ''مَدینه''"MADINA" ہونا جا ہے۔ کتابوں میں جہاں دیکھووہاں ایم (M) کے بعد إی (E) ککھا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ ای طرح لفظ ''احمہ'' ہے، اس کو "E" کے ساتھ "AHMED" لکھتے ہیں، پیفلط ہے، سیح لفظ اُخمد "AHMAD" ہے۔

### بارباركهناچاہيے:

بہرحال وہاں سعودی عرب میں میرے جانے والے علاء اور قاری صاحبان ہیں ان سے بیہ کہتار ہتا ہوں کہ غلطیوں کی اصلاح کے لیے بچھ نہ بچھ بول ویا کرو، بلکہ اس طرح شوشے چھوڑ دیا کروجس طرح میں چھوڑ دیتا ہوں ہوسکتا ہے کہ بار بار سننے کے بعد آہتہ آہتہ کسی کوعقل آجائے، ورنہ کم از کم آپ حضرات تو اپنے فرض سے سبکہ وش ہوجایا کریں۔ وہاں اذا نیس کتنی غلط ہور ہی ہیں اور لفظ''اللہ'' کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں۔ جہاں کھینچتا ہے وہاں از انہیں کھینچتے ،اور جہاں کھینچنا نہیں ، وہاں کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کواصلاح کی تو فیق عطاء فر مائے۔ آئین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



### ويخط فقة العظم في مناقد عظم منازمة التابول فقية العظم في مناقد عظم منازمة التابول

ناشىر كتابچىكىك بىتىنىدە

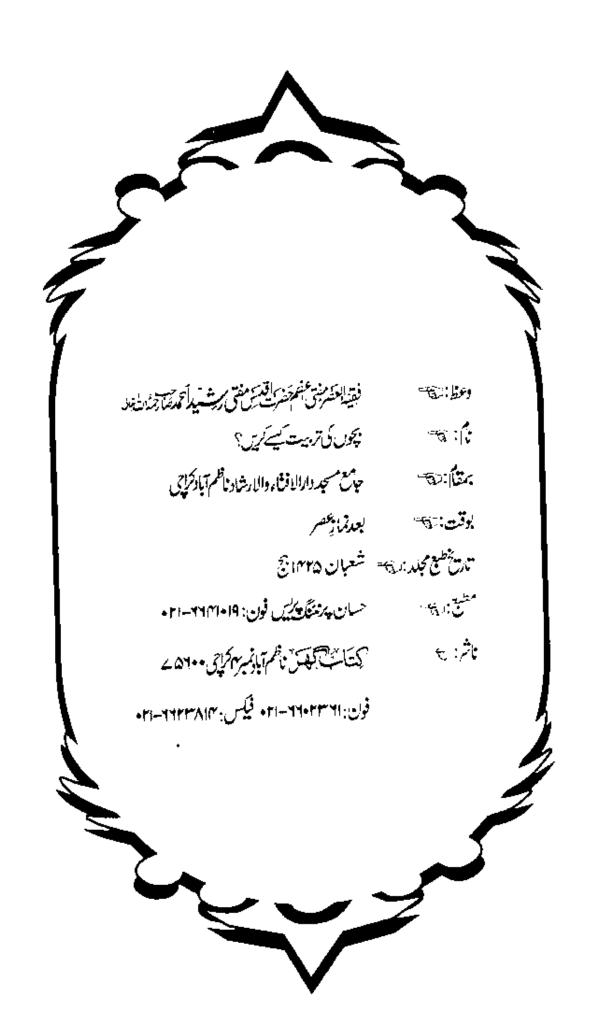

#### المالحالم

#### ونحظ

# بچوں کی تربیت کیسے کریں؟

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ مَسِلَّ لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ مَسْرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيَجِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُمِ. يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُولَ آنَفُسَكُمُ وَاهَلِيْكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٢٠-٢)

### وین تربیت کے لیے اولا دیرلاکھی برساتے رہو:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

لاترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله (احم)

اولا دکودین سکھانے اور دین دار بنانے کے لیےان پر لائھی برساتے رہوا درانہیں

الله كے معالمے ميں ڈراتے رہو۔ لاتر فع ، لائفی پر تی رہے ، اٹھاؤمت!'' ادبا'' كے معنی ہیں'' دینی تربیت کے لیے''ادب یہ ہے کہ دین دار ہے ،اپنی اولا دکواللہ کے بندے بنائیں۔ دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوڑا ایس جگہ اٹھا ؤ كه گھروالے ديجھتے رہيں۔ (عبدالرزاق ،طبرانی كبير،سيوطی )

اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے بررحم فر مائنیں جس نے اہل وعیال کی وینی تربیت کے لیےائے گھر میں کوڑ الزکایا۔ (ابن عدی ،مناوی ،سیوطی )

جب بچے گھر میں داخل ہوں تو سب سے سلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے تھیلتے کودیتے کوڑا نظرآتا رہے، یہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتار ہا

#### اللّه برايمان ہے تواحكام الہيہ سے غفلت كيوں؟

میں بیة تنبیه کرتار بتا ہوں کہ دن میں دو بار،ایک بارضح،ایک بارشام سوحیا کریں کہ الله اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برایمان ہے یانہیں۔ ویسے تو سب جلدی ہے کہہ ویں گے کہ باں ماں ہمارا تو ایمان بہت نکا ہے، ہم تو یکے مومن ہیں ، مگر اس کی کوئی سوتی،معیار،مقیاس الحرارة (تھر مامیٹر) بھی تو ہو۔اگرانٹداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یکا بمان ہےتو پھرانہوں نے جواحکام صادر فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ابھی جو دو حدیثیں بتائی ہیں کیاان کی طرف توجہ جاتی ہے؟ آئ کے مسلمان کا خیال بیہ ہے کہ حدیثیں گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھیں دوسروں کوان پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں۔

میں نے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھاجس کی شلوار نخنوں سے نیچ تھی چونکہ اس کے والدین خاص لوگوں میں سے ہیں اس لیے میں نے یہاں سےفون کروایا کہ آپ کے بحے کی شلوارنخنوں ہے نیچھی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملاکہ بچہ چھوٹا ہےالاسنک کا ازار بند ہے، کھسک جاتا ہے، شلوار نیجے کو ڈھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے، بیچے کو یہاں بھیجیں میں اس کی شلوار کو آدھی پنڈلی سے کا نے دوں گا پھر مجھی بھی نہیں ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نہیں جب کچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیں، حدیثیں پڑھ لیں، بچھ نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ارشاو ہے:

''والدکی ماراولاد کے لیےالیی ہے جسیا کہ بھتی کے لیے پانی۔''( درمنثور ) آج کل تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بیس نہیں مارومت ، مارومت ،اس طرح تو بچے سیج نہیں رہے گا بیٹا بیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جوارشادات نقل کیے ہیں ان کے مواقع استعال اور طریقِ استعال کی تفصیل آخر میں بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ایسے ہی بلاسو ہے سمجھے ماریٹائی نہ شروع کردیں۔

#### تربيت مين اعتدال:

اصلاح منکرات میں ایک بہت بڑی چیز اپنی اولاد کی اصلاح ہے۔ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال کا اصل ہے حکم شریعت کا اتباع ، اس کا نام اعتدال ہے، اگر کوئی اپنااعتدال قائم کرلے کہ یہ ہمارے ہاں اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یہ د کھنا ہوگا کہ مالک کا حکم کیا ہے، اگر کوتا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو مجرم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایسا جذبہ طاری ہوجاتا ہے، ایسا غصہ آجاتا ہے، ایسی غیرت وحمیت محسوس ہوتی ہے کہ شرع صدود کی پابندی نہیں کرتا تو بھی مجرم تھرے گا۔ اس لیے کہ یہ اپنا کام نہیں، کام تو مالک کا ہے۔ اپنی عزت کے خلاف کوئی چیز نظر آربی ہے، اپنے مقام کے خلاف نظر آربی ہے، اپنے و بنی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آربی ہے، اپنے مقام کے خلاف نظر آربی ہے، اپنے دبئی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آربی ہے، اپنے مقام کے خلاف کوئی گیرن سے اور کیسی ہے اور کیسی کے کہ اس کی اولاد کیسی ہے اور کیسی کے کہ اس کی اولاد کیسی ہے دیری کیوں ان کی اصلاح نہیں کرتا، الغرض یہ با تمیں سامنے آجا کیں تو سوچنا چاہیے کہ میری

عزت کیا چیز ہے۔اللہ کا تھم سامنے ہونا جاہے کہ یبال کیا تھم ہے۔ہم تو تھم کے بندے ہیں بھم پڑمل کرنے میں عزت رہے یا بے عزتی ہو پچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ سیج وین بہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع رہے، یہی مدنظررے کہ ان کا حکم کیا ہے۔

### اولا د کی تربیت والد کی ذیمه داری:

اولاد کی تربیت کے ہارے میں پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں جب تک اولا د نابالغ ہے، شریعت نے ان ہر والدکوھا کم بنادیا ہے، ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ زمی تحق ہے حسب موقع کام لے، پنائی کی ضرورت ہوتو پٹائی کرے ،کسی ناجائز کام کی اجازت ہرگز نہ دے، یورے طور بران کی گمرانی کرے، شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، پٹائی کیسی کرنی جاہیے یہ بحث الگ ہے مگر بہر حال تصلب اے کہتے ہیں کہ شریعت نے والد کو اولا دیرمسلط کردیا ہے وہ جبرا ان کی اصلاح کرے جب تک اولا و نابالغ ہے۔ جب بالغ ہوگنی تو شریعت نے اس کا اختیار ختم کر دیا اب انہیں مارنا جائز نہیں ، زیانی تغہیم اور دُعاء يراكتفاءكر \_\_\_

### سيح تربيت كااثر:

بچوں کومحبت سے ممجھا یا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں ،اینے بچوں کی ایک دومثالیں بنا تاہوں:

### بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ:

ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز تصویر والی آ جاتی جیسے ماچس وغیرہ پربعض وفعہ گھوڑے وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تو ہمارے بچاس پر یوں لیکتے جیے ایک چوہے پر تین حیار بلیاں ٹوٹ پڑیں، ہرایک کا تقاضا ہے کہ میں اسے نو چوں گا، میں نو چوں گا، چیز ایک ہے جھوتی ی اوراس کی تصویر نوینے کے لیے اس پر تمین حیار لیکے ہوئے ہیں، بچول میں تصویر

مٹانے کا پیجذ بہتھا۔

### بی نے مرغ کی گردن توڑ دی:

چھوٹی بی جوتقر یبادوسال کی تھی اور بمشکل بولتی تھی، اے ایک دفعہ بخار ہوا، قریب
میں ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر سے، میں اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کی میز پر
پلاسٹک کا مرغ رکھا ہوا تھا، بی اے دیکھنے گی، ڈاکٹر نے سمجھا کہ شایداس ہے مجت ہے
لینا جا بہتی ہے، اس نے فور انکیڑا دیا۔ میں نے سوچا ایک تو اتن چھوٹی ہی بی ہے، گھر
سے باہر ہے نیز اے بخار بھی ہور ہا ہے اگر میں نے میرغ اس سے چھین کر اس کی
گردن تو ڑ دی اور بی نے رونا چیخن شروع کر دیا تو ہوئی مشکل ہڑ ہے گی۔ سوچا گھر جا کر
اس سے لے لوں گا۔ ڈاکٹر کے پاس سے جونہی الگ ہوئے تو وہ مجھ ہے کہتی ہے ابا جی اس کی گردن تو ڑ دوں، میں نے کہا ہاں بیٹی تو ڑ دو! اس نے و ہیں تو ڑ دی۔ بہت مسرت
ہوئی، یدد کھے رہی تھی گردن تو ڑ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ میر مجت سے لینے کے
بوئی، یدد کھے رہی تھی گردن تو ڑ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ میر مجت سے لینے کے
بوئی، یدد کھے رہی تھی گردن تو ڑ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ میر مجت سے لینے کے
بوئی، یدد کھے رہی تھی گردن تو ڈ نے کے کے دی کے دوران اور گردن تو ڑ دول۔

### جائز ناجائز کی فکر:

بچوں کا بیرحال تھا کہ کھیلتے ہوئے کئی دفعہ ان کا اختلاف ہوجا تا کہ بیکام جائز ہے یا نا جائز ، جیسے مفتیوں کی جماعت ہو۔ جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے۔ ان کے بیہ حالات دیکھ دیکھ کربہت خوشی ہوتی تھی۔

#### ، آنگھوں کی ٹھنڈک:

قَرْآن مجيد مين عبادالرحلن كى بدؤعاء ہے: رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَزُوَاجِنَا وَذُرِيَّتِنَا فُرُيِّتِنَا فُرُوَيَّتِنَا فُرُوَيِّتِنَا فُرُوَيَّتِنَا فُرُوَيَّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيِّتِنَا فَكُورَيْتِنَا فَعُلَامًا فَلَامًا فَعَلَىٰ فَلَا مِنْ اَزُواجِنَا وَفُرْدِيْتِنَا فَعُلَامًا فِي مُعَلِّمًا فِلْمُتَعْفِينَ إِمَامًا 0 (٢٥-٢٥)

یا اللہ! ہماری بیو بوں اور اولا دکو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنادے۔ آنکھوں کی

ٹھنڈک کے معنی کیا ہیں۔اس کے معنی رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ یا اللّه الله علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ یا اللّه! بیہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو یا اللّه! بیہ تیری اطاعت میں دیکھوں تو میری آئنھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔

### اولا د کی تربیت میں تفویض:

اولاد جب تک نابالغ ہواہے جبراً درست کرنے کوشش میں لگے رہنا فرض ہے لیکن بالغ اولا داوراولا دکی اولا داوراولا دکی ہویوں پرشر بعت نے جبر کا اختیار نہیں دیا۔ بستبلغ کرتا ہے، کہتار ہے،ان کے غلط کا موں پرا ظہار نفرت کرتارہے، ناراضی کا اظہار کرتارہے،اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

شخ عبدالوباب شعرانی رحمہ القد تعالی فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں زیادہ کوشش کی بجائے تفویض ہے کام لینا چاہے۔ اپنا قصہ بیان فرمایا کہ میرا بینا پر هتانہیں تھا۔ پر صنے کاذرا بھی شوت نہیں تھا۔ دوسرے طلبہ ہمارے پاس آتے، پڑھ کر بزروں علامہ بن گئے مگریہ پر صنا ہی نہیں تھا، میں بہت کوشش کرتا تھا کہ پڑھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالی کی طرف ہے دل میں وار دہوا کہ تفویض ہے کام لو۔ میں نے دُعا ، کی: 'یا اللہ! کیا میں اور کیا میری محنت بس تیرے ہی سپر دے۔' ایسے میں نے تفویض ہے کام لیا تو صبح دیکھا سب ہے پہلے کتاب اٹھا کر لانے والا یبی تھا۔ حضرت شخ نے اپنے تی ہیں۔ تفویض ہے کام لیہ تقویض ہے کام لیس۔ تفویض کی وجہ سے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اولاد کے معاملہ میں تفویض ہے کام لیس۔ تفویض کا بیہ مطلب نہیں کہ محنت چھوڑ دو۔ اسباب اور محنت کو چھوڑ نا جا کر نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اسباب اور محنت کی تھوڑ دو۔ اسباب اور محنت کو جھوڑ نا جا کر نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اسباب اور محنت ہے تفرید نا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ اسباب اور محنت ہے تفرید نا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو پچھتھا کر لیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو پچھتھا کر لیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو پچھتھا کر لیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔

### سعادت كى ايك مثال:

مولا ناعبدالرحمن صاحب کے والدحضرت مولا نامفتی محد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی

نے جب بھی بھی کسی بات پرانہیں ڈاٹنا تو وہ بڑی خوش سے دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔
ان کے استاذ مقرر ہونے کے بعد، ایک بار میں وہیں جامعدا شرفیہ میں تھم را ہوا تھا۔ آپ میرے پاس بہت منتے ہوئے تشریف لائے، جیسے کوئی بڑا انعام لل گیا ہو، بہت خوش۔
میرے پاس بہت منتے ہوئے تشریف لائے، جیسے کوئی بڑا انعام لل گیا ہو، بہت خوش۔
کہنے گئے:'' اباجی نے مجھے خبیث کہا ہے' اپنے بچین کا بھی ایک مجیب قصہ بتایا کہ میں ایک بارچیت پر بچنگ اُڑار ہاتھا، میرے ساتھ اور بھی کئی لائے تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، اباجی کو بتا چل گیا تو او پر تشریف لے آئے۔ مجھے بکڑ کر پٹائی شروع کر دی۔
میں نے سمجھا چونکہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیر اہے، اور اباجی کی نظر بھی بچھے کمر ور عبر اس لیے مجھے بیچانا نہیں۔ میں نے کہا: اباجی! میں عبد الرحمٰن ہوں۔ فر مایا کہ عبد الرحمٰن بی کوتو مار رہا ہوں، مزے لے کر بتارہے تھے۔

### اولاد کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

اللہ تعالی اپی قدرت کے کر شے دکھانے ، بندوں کو اسباق معرفت دینے کے لیے واقعات ظاہر فر مارہ جیں کہ بسا اوقات والدین اولا دکو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی صحیح تربیت اور انہیں صحیح وین وار بنانے پر بہت محت کرتے ہیں اس کے باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ بگرتی چلی جاتی ہے اور اس کے برعس بعض والدین اولا و پرکوئی ضابط نہیں رکھتے کوئی پابندی نہیں لگاتے ان کی صحیح تربیت اور صحیح وین دار بنانے پر بچھ بھی محت نہیں کرتے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود اولا دصالح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات سے عوام کوفریب دے کر یوں گراہ کرتا ہو جود کے کہ اولا و پر پابندی نہیں رکھنی چاہیے۔ آزاد چھوڑ دینا چاہیے پابندی رکھنے سے اولا و کھر اگر بگڑ جاتی ہے جا بی ہوجاتی ہے والدین سے متنفر ہوجاتی ہے اور آزادی دینے سے گھر اکر بگڑ جاتی ہے باغی ہوجاتی ہے والدین سے متنفر ہوجاتی ہے اور آزادی دینے سے خوشی اور مسرت سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے تو ان میں صحیح اور غلط کی تمییز بیدا ہوجاتی ہے صالات خوشی اور مسرت سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے تو ان میں صحیح اور غلط کی تمییز بیدا ہوجاتی ہے اس لیے وہ خود بخود ہی سدھر جاتے ہیں۔ یادر کھے! یہ تلیس المیس ہے، ایسے حالات

میں یہ وچنا چاہیے کہ ہم تو اللہ تعالی کے بندے ہیں بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کے تعم کی تعمیل کرے آگے اس پر بتیجہ مرتب ہونا یا نہ ہونا اس مالک کے قبضے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیا کو ہدایت پر نہ لا سکے، ایسے واقعات سے اللہ تعالی اپنی قدرت طاہر فرماتے ہیں اور سبق دیتے ہیں کہ نمائے ہمارے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالی کے اس قانون کے تحت اگر والدین کی کوشش کے باوجود اولاد نہ سدھری تو بھی انہیں اپنی کوشش اور محنت کا پورا پور الجر ملے گا، اللہ تعالی ان کی محنت اور اجر کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے اور و و لوگ جو اولا دکو سدھار نے اور ان کی صحیح تر بیت کی کوشش نہیں کرتے اس پر محنت نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ عند اللہ بہت خت مجرم ہیں ان کی اولاد کیسی ہی سدھر جائے بہت بڑے اولیا ، اللہ بن جا تمیں تو بھی ان پر فرض ادا ، نہ کرنے کی وجہ سے گرفت ہوگی۔

#### بچوں کا دل بنانے کا طریقہ:

ایک وقت روزانہ معین کریں، چار پانچ منٹ بھی کانی ہیں مگرنا غہ نہ ہو، روزانہ کوئی ایک کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندوں کے حالات اوران کے و نیا میں ایک کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندوں کے حالات اوران کے و نیا میں ایک حتائے، ہر بےلوگوں کے حالات اوران کے و نیا میں ہر بے نتائج کا بیان ہو، آخرت کے تو اب اورعذاب کا بیان ہو، جنت اور جہنم کا بیان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال طیبہ کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات سیرت اور آپ کے احوال طیبہ کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات معیابہ رضی اللہ تعالی عنهم نے خوڑی ویرائی کوئی کتاب سنایا کریں اگر کتاب نہ ہوتو زبانی بتایا کریں، مثال کے طور پر مختصراً بتا کیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی بتایا کریں، مثال کے طور پر مختصراً بتا کیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، برے لوگوں کو جہنم میں بچھیکا جائے گا اس میں ہوگی، بتام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، برے لوگوں کو جہنم میں بچھیکا جائے گا اس میں کسے کیسے عذاب ہیں، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔

#### جہالت کے کرشے:

دیکھیے! آپ لوگوں کی کتنی رعایت کرتا ہوں، یہ ' میں صراط' ' صحیح لفظ<sup>نہی</sup>ں ، اگر صحیح لفظ كبول كاتو آب لوك مجيس كنبين محيح لفظ بي مراعر بي من بل كو اجسر" كيت ہیں۔''صراط'' کے معنی ہیں''راستہ'' تو جیسے آج کل کامسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان، آ دھاشیعہ بنار ہتاہے کچھادھرسے کچھادھرسے لے کرکام چلا تار ہتاہا ہے۔ بی مِل تو لے لیا اردو کا اور صراط لے لیا عربی کا اور بنالیا'' مِل صراط'' جیسے'' دُ عاء ُ تبخ العرش' واوسجان الله! بيام بتار ہاہے كه اس دعاء كو گھڑنے والا بہت بى برا جاہل تھا، اسے بی کسی نے وُعالیکھی اس کا نام رکھ دیا'' وُعاء جمیلہ' اس کا نام ہی بتار ہاہے کہ بیکوئی انتهائی درجه کا جابل بلکه اجهل تھا، یہ جابل لوگ ایسی ایسی وُ عائیں اور درود شریف لکھتے ریتے ہیں اورلوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں، سمجھتے ہیں کہاہے یڑھ لیا تو نجات ہوجائے گی کچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس یہی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چلتی ہےاس لیےایسےلوگ یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی وُ عاء جمیلہ بنائی جائے ، کیوں نه کوئی'' درود ناری'' بنایا جائے۔ ناری کے معنی میں'' جہنم میں جھیجنے والا'' معاذ اللہ! ہو دروداور بھیج جہنم میں، یہ جو بتانے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شایداللہ تعالی جہنم میں بھیج ہی دے گا ،اللہ تعالی وہ وقت آئے ہے پہلے ہدایت عطا یفر مادیں۔

"بل صراط" کوصرف بل ہی کہددیا کریں، مگرکوئی سمجھے گانہیں جوبات بگزگنی بگزگن اب اے اللہ تعالیٰ ہی سدھارے۔ سوچنے سے بات سمجھ نہیں آتی کہ بل صراط کو کیا کہا جائے، اگر کہیں "جہنم اور جنت سے پہلے جو بل ہے" تو بات بہت کہی ہوجائے گ، غرض یہ کہ جب تک الٹالفظ استعال نہیں کریں گے کوئی نہیں سمجھے گا۔ آ بستہ آ ہستہ کہنا شروع کریں اپنے گھروں میں پچھ ماحول بنا نمیں پھر جب لوگ نہ مجھیں تو کہدویا کریں كه يهود بل ب جسآب "بل صراط" كہتے ہيں۔

### علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے:

بچوں کی تربیت کا بتار ہا ہوں کہ انہیں بٹھا کر جاریا نچ منٹ تک میہ ہا تیں بتایا کریں محت سے کہ دیکھو بیٹا! جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسے بہتر بہتر پھل ہوں گے، کیسے سانے ہوں گے، دھوی ادر گرمی تو ہوگی ہی نہیں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ، بہت خوش گوار بڑاا حیصا موسم ہوگا، بڑاا حیصا وقت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہول گے، کھانے کسے کیسے ہول گے، شربت کیسے کیسے ہول گے محل کیسے عظیم الشان ہول گے، پھر جب الله كے صبيب صلى الله عليه وسلم كا ديدار ہوگا تو كتنا مزا ہوگا اور جب الله تعالى كا ديدار ہوگا توسارے مزے اس کے سامنے بیج در بیج ہوں گے۔ بچوں کو تفصیل بتایا کریں ، ایک بار بتانا کافی نبیس بار باران با توں کا تذکرہ ہوتار ہے کیونکہ یہاں علم مقصود نبیس اس علم کا دل میں اتار نامقصود ہے۔ایک بارکوئی کتاب پڑھنے سننے سے اس کے اندر جو پچھ ہے اس مضمون کاعلم تو ہوجا تا ہے مگرصرف علم کافی نہیں بلکہ وہ بات دل میں اس طرح اتر جائے کہ دل اس سے رنگ جائے علم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تو بھی حجبوڑ نانہیں کیونکہ اگر چھوڑ دیا تو جس عمل برچل بڑے ہیں اس میں ناغہ ہوتے ہوتے وہمل حجبوث جائے گااورا أَرْمُل جاري رہا بھي تواس ميں ہے روح نکل جائے گي ۔فکر آخرت، الله کی محبت پیدا کرنے والی چیزوں کوسو چتے رہنا دیکھتے رہنا تا دم آخر ضروری ہے ورنہ وہ کیفیت باقی نہیں رہتی \_\_

اندریں رہ می تراش وی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راہ میں تراش وخراش میں لگےرہو،اورمرتے دم تک ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ مت ہو)

#### ككربو، لكربو، آخردم تك لكربو\_

#### محاسبه ومراقبه كي ابميت:

اولیا اللہ اور بزرگ اپ متعلقین کو جو وظیفے بتاتے ہیں ان میں ہے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، وہ بزرگ خود بھی مرتے دم تک اے نہیں چھوڑتے ۔ بوسکتا ہے ذکر کا کوئی طریقہ بتانے کے بچھ مدت بعد بدل دیں، پچھ اور بتادیں پھر بچھ مدت بعد اسے بدل دیں، گھرایک چیز ایسی ہے وہ ہورات کوسونے ہے دیں گرایک چیز ایسی ہے جسے مرتے دم تک جاری رکھیں گے وہ ہے دات کوسونے ہے پہلے محاسبہ کا مطلب ہے ہے کہ دات کوسونے سے پہلے چوہیں گھنٹے کے انتہاں کوسونے سے پہلے چوہیں گھنٹے کے انتہاں کوسونے سے پہلے چوہیں گھنٹے کے انتہاں کوسوسے کہ چوہیں گھنٹے کیے گز رہے ہیں جو گناہ ہو گیا ہواس سے تو بہ کرے آبندہ کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں گھنٹے بچے سالم گز رگئے تو اللہ تعالیٰ کاشکر اداء کے لیے حفاظت کی دُماء کرے اور اگر چوہیں گھنٹے بچے سالم گز رگئے تو اللہ تعالیٰ کاشکر اداء کرے سے حاسبہ ہے۔

مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ بیسوچیں کہ ایک دن مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور پھر: فریق فی المجنة و فریق فی المسعیر . ایک جماعت جنت میں اورا یک جماعت جنم میں میرا کیا ہے گائس جماعت میں جاؤں گا، یہ سب سوچ کرفگر آخرت اورائلہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا کمیں ،اہے 'مراقبہ'' کہتے ہیں۔

ہوسکتا ہے کہ آپ میں سے پچھلوگ بعض دوسر سے پیروں کے پاس پچھوفت رہ کر آئے ہوں، کئی پیروں کے پاس پھرتے رہناادھرادھرمند مارتے رہنااس کی مثال ایس ہے جیسے ہیوی کئی شوہر کر ہے، بھی اس کے پاس بھی اُس کے پاس ،شوہر بدلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی بدلوگ بھی کسی پیر کے پاس ،اس کا مزا کیسا ہے اُس کا مزا کیسا ہے اُس کا مزا کیسا ہے اُس کا مزا کیسا ہے مندادھر سے بچھ حاصل ہوتا ہے ندادھر سے ، بگڑ جاتے ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ کہیں کسی پیر کے مریدوں کو دیکھا ہو یا کسی نے خود کسی پیر سے مراقبہ سیکھا ہواس طرح کھنے کھڑے کر کے ان پر سرر کھ لیس پھراو پر جا در لے لیس ، پھروہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر سرر کھ لیس پھراو پر جا در لے لیس ، پھروہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر سرر کھ لیس پھراو پر جا در لے لیس ، پھروہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر سرر کھ لیس پھراو پر جا در لے لیس ، پھروہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے کو کہا

ایسے سوچتے رہیں۔ اس طرح مراقبہ کرنے والاتو سوکر کہیں پہنچ جائے گا ہرزخ ہیں،
لوگ سمجیس کے کہ عرش معلی کی سیر کررہا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر فجر کے بعدوہ تو
ویسے بھی نیند کے غلبہ کا وقت ہوتا ہے، او پر چادر لے لی، گھٹٹوں پر سرر کھالیا، لوگ سمجھتے
ہیں کہ عرش پر پہنچ گیا اور یہ سوتا رہتا ہے، ساتھ خرائے بھی لینا شروع کردیتا ہے۔ ہیں
نے مراقبہ کا لفظ تو کہدویا کہ مرتے وم تک اے نہیں چھوڑتے، جہاں چھوٹا تو پھرادبار
ہوجائے گا پیچھے لونا شروع کریں گے۔ ہیں جومراقبہ بتارہا ہوں اس کا مطلب بینیں کہ
گھٹٹوں پر سرر کھ کراو پر چا در لے کر پچھ کیا کریں بلکہ دات کو سوتے وقت لیٹ کردنیا کی
فنائیت اور آخرت کے بارے میں سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ فیندموت ہی کی ایک قتم
برابر ہیں جسے مردے کو بچھ پتانہیں چاتا ایسے بی سوئے ہوئے انسان کے پاس آ ب پچھ
ہوگرتے رہیں اسے بچھ پتانہیں کیا ہورہا ہے:

الله يَهُو قَلَى الْا نُفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَ فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوسِلُ الْانْحُورِي إِلَى اَجَلِ فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوسِلُ الْانْحُورِي إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى الله عُي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ (٣٣-٣٣) مَسَمَّى الله فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ (٣٣-٣٣) الله الله الول كوان كى موت كه وقت قبض كرتا ہے۔ اوران جانوں كو بحى جن كوموت نبيس آئى ان كے سونے كے وقت قبض كرتا ہے۔ پھران جانوں كوانيك جانوں كوانيك جانوں كوانيك جانوں كوانيك جانوں كوانيك مقرر ميعاد تك كے ليم آزاد كرويتا ہے۔ اس ميں ان لوگوں كے ليے مقرر ميعاد تك كے ليم آزاد كرويتا ہے۔ اس ميں ان لوگوں كے ليے فشانياں ہيں جوغور وفكركرتے ہيں)

دونوں قسموں کواللہ تعالی نے وفات میں شار کیا ہے وفات بھی ہوتی ہے اصل موت کی صورت میں بھی اللہ تعالی وفات دیتے ہیں سلا کروہ بھی ایک قسم کی وفات ہے۔اس وقت یہ سوچ لیا کریں کہ عارضی وفات کے منہ میں جار ہا ہوں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ای کودائی موت بنادیں۔ کتنے واقعات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ رات کوسویا ، شیح کواٹھنا نصیب نہیں ہواسوتے میں ہی وطن چلا گیا ، ہوسکتا ہے کہ ہمارا حال بھی یہی ہوجائے اور اگر بیدار ہو بھی گئے تو تا کے! آخر کب تک سوتے وقت بہر ہیں کہ اب تک آخر کب تک سوتے وقت بہر ہیں گئا ہے ہوں کہ میں کہ اب تو عارضی موت کے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی کہ منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی اور وقت آئے گا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جا کیسی گئا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جا کیسی گئا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جا کیسی گئا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جا کیسی گئا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جا کیسی گئی گئی گئی ہے :

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَلَّمَتُ لِغَدِنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَلَّمَتُ لِغَدِنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه

(اے ایمان والو، اللہ ہے ڈرو، اور چاہیے کہ ہرنفس وہ چیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجا، اللہ ہے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ ان چیز وں سے باخبر ہیں جوتم ممل کرتے ہو)

یہ کاسبہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتادیا، سوچا کریں کہ کل کے لیے کیا کیا ہے، جنت کے انکال یا جنبم کے عذابوں کی بچھ تفصیل بتایا کریں، جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں وہ جنبم میں جا کمیں گے، پہلے تو بل صراط سے کٹ کر جنبم میں گریں ہے، پل صراط کی بجائے جنبم کا جا کمیں گریں ہے، پل صراط کی بجائے جنبم کا بل کہددیا کریں۔

قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں کہتے ہیں کہ قربانی میں موٹی گائے ہوگ تو وہ استے استے لوگوں کو اٹھا کر بھا گر بل پر ہے گر رجائے گی، بچوں کو اگر بہی بتانے لگے تو وہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے گائے تو موٹی می ذرح کر دیں گے لیکن بدمعاشیاں ساری کرتے رہیں گے اس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھا گتی ہوئی لے بی جائے گی۔ نفس وشیطان نے کیا کیا گیا گراہیاں نکالی ہوئی ہیں، گائے کے لے جانے کی با تیں عوام کو اور بچوں کو نہ بتایا کریں وہ تو یہی کہیں گے کہ گنا ہوں میں دھت رہو، مست رہو، نہ و نیا گئی نہ جنت گئی، بتایا کریں وہ تو یہی کہیں گے کہ گنا ہوں میں دھت رہو، مست رہو، نہ و نیا گئی نہ جنت گئی،

مونی تن گائے یا بیل ذبح کردیں گے بس پھر کیا فکر کی بات ہے، خوب خوب گناہ کرتے رہومزے لیتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک حدیث ارشاہ فر ماکرا سے عوام میں بیان کرنے سے منع فر مادیا اس خطرے ہے کہ لوگ اس کا مطلب نہ بچھنے کی وجہ سے گنا ہول پر جری ہوجا کمیں گے (بخاری) حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہی حدیث بتا کر انہیں عوام میں بتانے سے منع فر مادیا (مسلم)

دین کی گئی با تمی عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کر و یا پھر تمجھانے کی کوشش کر دممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے ایسے ہی مت بتاد یا کر واس سے لوگوں کو گنا ہوں پر جرأت بردھتی ہے۔

### بروقت تشجيع و تنبيه:

دوسری بات ہے کہ موقع بہ موقع جہاں بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اے شاباش دے دی جائے اور اے بتایا جائے کہ اچھے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جہاں دیا وآخرت کی راحت نصیب ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جہاں کوئی شرارت کرے کوئی غلط کام کرے تو اسے موقع پر ٹو کا جائے اگر موقع پر تنبیہ نہیں کریں گے تو چند منٹ جو کتاب پڑھ کرسائی تھی یا ذباتی تبلیغ کی تھی اس کا جواثر ہوا تھاوہ موقع پر ندرو کئے کی وجہ سے ضائع ہوجائے گا، موقع پر نہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، یاد رہتی ہے ویسے کوئی بات اثر رکھتی ہے، یاد رہتی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، یاد رہتی ہے ویسے کوئی بات کہیں گے تو وہ اتنی یا ذبیس رہی گی، موقع پر بتا کیں گے کہ دیکھو اس کے اور جہم تو آگے میں ایس جہنم بھی ہے، جنت اور جہنم تو آگے آئے والے میں اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب آئے میں جواللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرتا ہے ایسی ایسی کی موقع اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے جہنم ہوئی ایسی کی کررہے ہوتو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے جہنم بنادیے میں اس پر بڑے بڑے جیسی تم کررہے ہوتو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے جہنم بنادیے میں اس پر بڑے بڑے جیسی تم کررہے ہوتو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے لیے جہنم بنادیے میں اس پر بڑے بڑے جیسی تم کررہے ہوتو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بنادیتے میں اس پر بڑے بڑے بیں اس پر بڑے بڑے بیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہو بیا کہ موقع پر بین کی فرائے آئے میں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بین اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو بین سے بین اس سے ناراض ہو بین سے بین سے ناراض ہو بین سے بین سے

آگ میں پھینک دیتا ہے، بچوں کوآگ کے بارے میں بتایا جائے کددیکھو! غلط کام کیے تو اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دے گا، بچ آگ ہے بہت ڈرتے ہیں۔

باب العمر میں ایک قصہ ہے کہ ایک چھوٹی ہی بڑی شاید چارسال کی وہ کس گھر میں گئی وہاں ٹی وی تھا تو گھر وانوں ہے کہنے گئی: ویکھوتم نے ٹی وی رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ بچوں کا ذہن ایسے بنتا ہے دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ ویکھوتم ہیں اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دیں گے۔ جہاں کہیں بچ شرارت کرے اے فورا محبت ہے تھے تا ہے جہاں کہیں بچ شرارت کرے اے فورا محبت سے تمجھایا جائے جنت ، جہنم ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا عذا ب ، بید ذکر گھر میں ہوتار ہے ہوتار ہے اس طریقے ہے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔

#### آج کے مسلمان کی غفلت:

مگرآج کامسلمان بچوں کو بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے پانچ منٹ ویے کو بھی تیار نہیں، فضول با تیں کرتا رہے گا، خرافات میں وقت گزار دے گا، لیٹ جائے گا، کھانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں تو آ دھا گھنٹہ لگادے گا، سارے ادھرا دھر کے اپنے مزے کے کام کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا ہی کرنے پر گناہ ہوتا ہے، فرض کے تارک بنیں گے، گناہ بمیرہ کررہے ہیں، خودکو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں مگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے بیا ولیا ، اللہ جہنم میں جارہے ہیں۔ بچوں کی تربیت بر بچھ دفت لگا یا کریں۔

بتل نم بچوں کی تربیت کا جوطریقہ میں نے بتایاوہ کیا مشکل ہے، بچوں کی صحیح تربیت ہوجائے تو والدین کے لیے بھی وہ و نیا میں راحت کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی موت کے بعد بھی نیک اولا د جو کام کرے گی ان کا تواب والدین کو ملتارہے گا، نیک اولا د والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا تواب فتم ہوجاتا ہے مگر تین

چیزیں ایسی میں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جارید، دوسرے وہ خلم جس ہے لوگوں کو نفع پہنچتارہے، تمیسرے صالح اولا د جواس کے لیے مرنے کے بعد دُ عاء کرتی رہے۔" (رواہ مسلم کذا فی المشکوٰ ققت وابوداؤ دوالنسائی وغیرها)

ایک اور حدیث میں رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد اسے ملتار ہتا ہے:

"ایک تو وہ تلم ہے جو کسی کوسکھایا ہوا وراشاعت کی ہوا وروہ صالح اولا دہ، جے چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن مجید ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہوا وروہ مسجد اور مسافر خانہ ہے جنہیں بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور دہ صدقہ ہے جیے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتارہے۔" (مشکوة)

کرنے کی بجائے انہیں ہر باد کردیتے ہیں۔اینے اقوال وافعال کے ذریعہ بچوں میں و نیا کی ہوں اور محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیتے ہیں ، رات دن و نیا ہی کا ذکر رہتا ہے جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں بس دنیا بناؤ، دنیا بناؤ۔ اگر کسی کو دیکھ لیا کہ کسی دین دار شخص ہے روابط بڑھار ہاہےتو بچہکوڈ راتے ہیں کہ دیکھوملا بن گئےتو بے کار ہوجا ؤ گےاس شخص کے ساتھ میل جول مت رکھو پیتہہیں ملا بناد ہے گا۔ایک لڑ کے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھروالےاں ہے کہتے ہیں کہ اگر گھر مین رہنا ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بن کر رہواوراگر ملا بننا ہےنو گھرےنکل جاؤ۔اس طرح پیلوگ دوقشمیں بناتے ہیں ،اگر رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلم كي صورت بناني تو و دمسلمان نبيس ملا ہے، وہ گھر ہے نكل جائے یعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں تھےاورا گرکسی بنے کی صورت بنالی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان ، دور ہے بتا چلے کہ سالتٰد تعالیٰ کے حبیب صلی التٰدعلیہ وسلم کا وشمن ہے ،التٰد کے حبیب صلی التٰدعلیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے اس کے دل میں نفرت ہے، دور سے پتا چلے بہت دور سے کہ بیاللہ کا ہا غی ہے تواہے بیلوگ کہتے ہیں مسلمان ۔

جھے تو یہ وسوسہ ہور ہا ہے اللہ کرے کہ میرا وسوسہ غلط ہووہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بچوں کوروز انہ پانچ منٹ نہیں دیں گے، جن لوگوں کی شادی ہوگئی ہے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ سوچ رہے ہوں گے کون بچول پر محنت کرے وہ خود ہی بڑے ہوکر سیکھ لیس گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں قبلہ رو بیٹھے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچوں کی سیحے و بی تربیت کے لیے کم ہانچ منٹ تو دیں گے۔ دیکھیے اگر اس وعدہ کو بھلاویا تو آخرت میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینے میں، کس وقت میں، کس جگہ پر، کس بیک ہیں کہ سے کم پانچ منٹ تو دیں گے۔ دیکھیے اگر اس وعدہ کو بھلاویا تو آخرت میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینے میں، کس وقت میں، کس جگہ پر، کس بیکت میں، کس حالت میں وعدہ کیا تھا اور روز انہ اس کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے انڈ تو الی ہے جووعدہ کیا تھا وہ یورا کر رہے ہیں یانہیں۔ انڈ تو الی تو فیق عطا فر ما کیں۔

### <u> نسخے کی کامیابی کے لیے دوام ضروری ہے:</u>

اولادی تربیت کا جونسخہ بتار ہاہوں اس پڑمل کرنے ہے صرف بینیں کہ اولادہی کی تربیت ہوگی بلکہ والدین کی تربیت بھی ہوگی، جب اچھی ہا تیں کہیں گے، نیں گے ان کا جیسے دوسروں کے قلوب پراثر ہوتا ہے خود کہنے والے کے قلب پر بھی ہوتا ہے۔ عام طور پرایک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جوگل شروع کرتے ہیں چند دنوں کے بعدا سے چپورٹ ویت ہیں استقامت نہیں رہتی حالانکہ یہ نینے اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کیا جائے دوام ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعال کے جا نیں۔ جسمانی علاج کے لیے ذاکٹر کے جا نیں جاتے ہیں ڈاکٹر وُ عاء کے استعال کا نصاب بتا تا ہے جسے آپ لوگ کورس کہتے ہیں، کسی کو آیک ورس کہتے ہیں، کسی کو آیک ہوں کہتے کا ،کسی کو مہینے کا ،کسی کو جمینے کا ،کسی کو سال کا اور بعض بھاریاں اور وواء کا نصاب بتا تا ہے جو اکثر جود واء کا نصاب بتا تا ہے جا کر جود واء کا نصاب بتا تا ہے جا کر جود واء کا نصاب بتا تا کہ جود واء کا نصاب بتا تا کہ جود واء کا نصاب بتا تا ہے جا کی تو بہت یا بندی کرتے ہیں ناغہیں ہونے دیتے۔

ایک خص نے لکھا کہ آپ کو جونسخہ بتایا تھا بچھے استعال کرنایا دہیں رہتا۔ میں نے اس کے پاس ہواب میں لکھا کہ آپ کو گولیاں کھانا کیے یادر ہتا ہے؟ میں نے ان کے پاس دواؤں کی ایک بہت بردی می بٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانچ چھ گولیاں نکال کر ہر کھانے کے بعد کھاتے تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ دردیا دولادیتا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ دردیا دولادیتا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ دوج القلب حبوب نے جواب میں لکھا کہ وجع القالب حبوب کا کھانایا دولادیتا ہے تو وجع القلب حبوب الحب کھانا کیوں یا دنہیں دلاتا، قالب یعنی جسم میں دردہوتو گولیاں کھانایا در ہتا ہے اور قلب میں دردہو، بیاری ہوجود نیاوآ خرت کو تباہ کرنے والی ہوتو اس کے لیے گولی کھانایا د نہیں رہتا۔ اگرول میں فکر ہو، اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بے چین نہیں رہتا۔ اگرول میں فکر ہو، اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بے چین ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے تو بھروہ چین نہیں لینے دیتی وہ تو ہروقت مجود کرے گرکہیں ہے مجبت دل میں اللہ تعالی نے دیتی وہ تو ہروقت مجود کرے گرکہیں ہے مجبت دل میں اللہ تعالی نے دیتی وہ تو ہروقت مجود کرے گرکہیں ہے مجبت دل میں اللہ دیلی نہ

جائے کہیں اس میں کمی ندآ جائے بلکہ کہیں ترقی ندرک جائے وہ در دِمحبت تو گولی کھانے پرمجبور کرےگا۔

زېد زاېد را ودین دین دار را زرهٔ دروِ دلِ عَطّار را (زاېدکوزُېداوردین دارکودین مبارک مو، عطّارکوبس دروِدل کا ایک ذره چاہیے)

### بچوں کوسزادیے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی مار، شاگر د کے لیےاستاذ کی مار، مرید کے لیے شیخ کی مار بہت بری نعمت ہے، بہت بری رحمت ہے اس پر چھوٹوں کوخوش ہونا جا ہے۔ بچوں کوسز ا دینے اور مارنے کے بارے میں پچھتنصیل سمجھ لیں۔اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر اینے کسی مریض کا آپریشن کرے، مریض کے آپریشن سے پہلے علاج کے کئی مراحل ہوتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی پر ہیزیا تد ہیرے کام چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ملکی پھلکی دوا، اس سے نہیں تو پھر انجکشن، اس سے نہیں تو آيريشن، آيريشن بفقدرضرورت كسي عضوكوايك الحج كاشنے كي ضرورت ہے اور كات ديا حیدانج تو یہ صحیح نہیں، پھر ڈاکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آ تکھیں سرخ ہوجا کیں، چبرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کرکے وہ چھرے چلانا شروع کردے۔ایساڈاکٹرنو مریض کو ماردے گاوہ اس قابل نہیں کہ آپریشن کرے۔ای طریقے ہے بچوں کو مار نے میں یہی مراحل ہیں ، پہلےحسن تدبیر سے کام لیا جائے اللہ کی محبت کی با تیں ،اللہ کی عظمت کی با تیں ،اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کی با تیں ، جنت اور جہنم کی باتیں،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے دنیا کی رسوائی کی باتیں،اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے دنیامیں بھی راحت اور سکون کی ہاتیں ، پہلے توالیمی ہاتوں سے بچوں کا دل بنانے کی

کوشش کی جائے۔ ایسی ہاتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کسی کتاب سے پڑھ کر سنائی جائے کسی کتاب سے پڑھ کر سنائی جائیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں:

- © قدرتی طور پرانسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس پراپے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں ہوی کا آپس میں ایباتعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نصیحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص اکا ہراوران سے بھی بڑھ کر گزشتہ زمانوں کے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
  - 🕑 کتاب میں اس کےمصنف کی للہیت اورا خلاص کا اثر ہوتا ہے۔
- کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہر بات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنفس کی آمیزش سے حفاظت نسبۂ آسان ہے۔
- ت کتاب پڑھ کر سنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات کہی ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے جس سے سننے والے کی طبیعت اکتاجاتی ہے۔
- خیج جب اپنے والدین کودین کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گےسنیں گے تو ان میں بھی دین کتب کے تو ان میں بھی دین کتب کے مطالعہ کا شوق اور عادت بیدا ہوگی۔
- جب بچوں کو اکابر کی بزرگوں کی کتابیں بڑھ کر سنائی جا کیں گو ان کے قلوب میں ان بزرگوں سے عقیدت ورمجت بیدا ہوگی اور بزرگوں سے عقیدت ومجت مفتاح السعادة ہے۔

غرضیکہ کتاب پڑھ کرسنانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ نہ ہوتو پھرکوئی دوسری تدبیر مثلاً جب تک سبق یا نہیں کرو گے یا فلال کا مہیں کرو گے تو کھانا بندیا اتنی دیر کھڑے رہویا اتنی دیر ہم تم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلال غلط کا منہیں چھوڑ و گے یا فلال کا منہیں کرو گے تے ولال عام نہیں کرو گے تا فلال کا منہیں کرو گے تم سے بات نہیں کریں گے، بہت سے بچول پر بات نہیں کریں گے۔ بات نہیں کریں ہے کا بہت اثر ہوتا ہے اور اگر آپریشن ہی کرنا پڑے مارنا پڑے تو جو مثال ڈاکٹر کی

ابھی بٹائی ہےای پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑا ہی کرتا ہے، سمسی بیجے کی کسی کوتا ہی پر جب غصہ آئے تو اس وقت قطعاً کوئی سزا نہ دیں الیبی حالت میں سزا دیناممنوع ہے، حرام ہے، ناجا نزے، غصہ کی حالت میں سزانہ دیں بلکہ بیجے کو ا ہے ہے الگ کردیں جب آپ کا غصہ تھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے د ماغ ہے سوچیں کہ ا ہے سزادی جائے یا نہ دی جائے اور اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگرا یک ڈانٹ ہے کام چل جاتا ہے تو دوسری بار ڈانٹتا جائز نہیں،اگر ذراسا کان تھنچنے سے کام چل جاتا ے تو پھرتھیٹرلگانا جائز نہیں ،اگرا یک طمانچہ لگانے سے کام چل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تواہے مسئلہ شرعیہ بنا کرایئے سامنے پیش کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللّٰہ تعالٰی کے بندوں کواللّٰہ ہے جوڑنے کے لیے واسطہ بنا ہوا ہوں تو ایسے طریقے ہے جوڑوں جواللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو جتنااور جبیبااس کا حکم ہوگا ہیں اتنااور ویباہی کہوں گا اگر صد ہے تجاوز کیا تو میری گردن پکڑی جائے گی میں خودمختار نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا بندہ ہوں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ سے بیسب سوچ کر فیصلہ کریں کہ کتنی سزا کافی ہوسکتی ہے۔

### بييے كوابانه بنائيں:

اولاد کی تربیت میں اعتدال بہت ضروری ہے نہ تو افراط ہونہ تفریط لیعنی نہ تو ضرورت سے زیادہ تخی کی جائے اور نہ بی اتنی نرمی کہ بیٹا ابابن جائے۔ہم نے وہ زمانہ پایا ہے کہ چھسات سال کا بچدا یک ایک کام اپنی امال یا اباسے پوچھ کر کرتا تھا، ابوتو اس زمانے میں کہتے ہیں پہلے اباجی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑ ہی بیدا کرنا ہے اس لیے اباجی سے ابوہو گیا اب میں منتظر ہوں کہ ابی کب بنتا ہے۔ بیز مانہ تو میں نے پایا ہے کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے بوچھتا تھا کہ اباجی ! یہ چیز اٹھالوں؟ کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین نے اولاد کو بنالیا ہے ابا بلکہ دادا اب وہ کہال اباجی! یہ چیز وہاں رکھ دوں؟ آج والدین نے اولاد کو بنالیا ہے ابا بلکہ دادا اب وہ کہال

پوچھیں کیونکہ بوچھاتو جاتا ہے اباسے اور بیابا جو ہے بیتواپنے بیٹے کا پوتا بنا ہواہے اس لیے معاملہ الٹا ہوگیا آج کل ابا بیٹوں سے بوچھ پوچھ کرقدم اٹھاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس قوم پررحم فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# 

ناشىر كِتَاكِبْ الْمِلْ \*

ناظ مآباد ٢ \_ كرابي ١٠٠ ٥٥

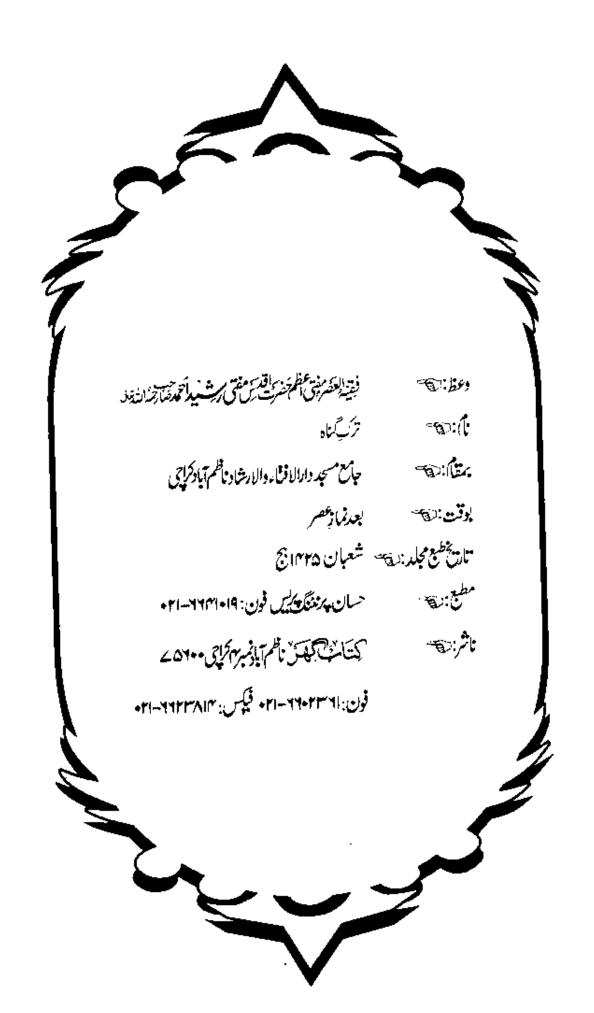

#### وعظ

## ترک کناه

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ إِللَّهُ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن يَعُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اِللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْ

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. فعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. (رواه البخارى وسلم وما لكوالنسائي والترثري)

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ سات آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل بادشاہ ، وہ جوان جس کا نشو ونما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوا ہو، وہ خض جس کا دل مجد میں انکا ہوا ہو، وہ دو خض جنہوں عبادت میں ہوا ہو، وہ خض جس کا دل مجد میں انکا ہوا ہو، وہ دو خض جنہوں نے آپی میں اللہ تعالیٰ کے لیے مجبت کی ہو، اسی پرجمع ہوئے ہوں اور ہیا کہ وہ اسی عورت نے گناہ کی خوت دی ہواور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں ، وہ خض جس نے کوئی صدقہ دیا اور اسے ایسا چھپایا کہ با کیں ہا تھ کو اس کی خبر شخص جس نے کوئی صدقہ دیا اور اسے ایسا چھپایا کہ با کیں ہا تھ کو اس کی خبر شخص جس نے خلق سے شرح کیا ، وہ خص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو نہ ہوئی جو دا کیں ہاتھ وں سے آنسو بہ یڑے۔ ''

اس حدیث میں جن سات قتم کے نوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے، پہلی قتم کا بیان ہوگا، وہ نوجوان جس کی اٹھان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، اے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملنے کا بلند مقام اس لیے ملے گا کہ اس کے ممل میں مثقت بہت زیادہ ہے۔

العطايا على قدر البلايًا

"انعامات مثقول كے مطابق ہوتے ہيں۔" وَالَّذِيُنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ مُسُلِّنَا (٢٩-٢٩)

عبادت کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے میں جولوگ مجاہدہ کریں اور چندروز تک صبر کرلیس ہم ان کی دنگیری کرتے ہیں پھران کو گناہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، یہ مشقّت عمر بھرنہیں رہتی ، چندروز مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ع

میں <sub>ہ</sub>ے

چند روزہ جہد کن باقی بخند ''چندروزمشقت برداشت کرلیں پھرخوشی سے ہنتے رہیں۔'' نو جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانے پراتنی بڑی بشارت ہے۔

### عبادت كالتيح مطلب:

عبادت کا بیمطلب نہیں کہ تلاوت اور ذکر ونوافل میں مشغول رہے اور بس ، رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

الله المعتارة مَكُنُ اَعْبَدُ النَّاسِ (رواه احمدوالتر مَدى وقال هذا هديث غريب) ( دواه احمدوالتر مَدى وقال هذا هديث غريب) ( ديعني گنامول سے بيناسب سے بردى عبادت ہے۔''

نوافل، تبجد، تبیجات، ذکر تلاوت سب پچه کرلیں گرصرف ان سے اللہ تعالی کے عذاب سے نبجات نہ ہوگی اوراگر گناہوں سے بیچة رہاور معافی ہا نگتے رہے، تو بہ کرتے رہے اور صرف فرائض اواء کرتے رہے، نقل عبادات نہیں کیں تو بھی نبجات ہوجائے گی، گناہوں سے بچنا دواء ہے اور نقل عبادت مقوی غذاء، اگر مرض کا علاج نہ کیا جائے تو صرف مقوی غذاء فاکدہ نہیں کرتی بلکہ بھی النا نقصان کرتی کا علاج نہ کیا و صرف مقوی غذاء فاکدہ نہیں کرتی بلکہ بھی النا نقصان کرتی ہے۔ ترک گناہ مضبوط بنیاد اور مضبوط تعمیر ہے اور نقل عبادت اس عمارت پر رنگ وروغن کسی مصیبت سے نہیں وروغن سے، اگر بنیادی مضبوط نہیں تو صرف رنگ وروغن کسی مصیبت سے نہیں بچاسکنا۔ گناہوں سے تو بہ کرنا قلب کی صفائی اور ریکمال ہے اور نقل عبادت اس برگ میں پائش ہے۔ میلا کیڑ ااور زنگ آلود لو ہارنگ وروغن کو قبول نہیں کرتا۔ اس رنگ میں نے جہک آئے گی اور نہی پائیدار ہوگا۔ اس پر رنگ وروغن کرنا رنگ کی بے قدری شر جبک آئے گی اور نہی کا مشاہدہ سیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے نقل عبادت کے انوار و تجذیات کا مشاہدہ سیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرمات نقل عبادت کے انوار و تجذیات کا مشاہدہ سیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے نقل عبادت کے انوار و تجذیات کا مشاہدہ سیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے نقل عبادت کے انوار و تجذیات کا مشاہدہ سیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے

آئے۔ دائی چراغماز نیست

زائکہ زنگار از رخش ممتاز نیست

رو تو زنگار ازرخ او پاک کن

بعد زیں این نوررا ادراک کن

'' تیرے دل کے آئینہ میں اس لیے محبت الہیکا عکس نظر نہیں آتا کہ اس پر

گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے تو اس پر سے زنگار صاف کر تو نور معرفت کا

ادراک ہوگا۔''

#### نوجوانون کوبشارت:

جونو جوان ابتداء جوانی ہی سے گنا ہوں سے بچتار ہا ہواس کا اتنا بڑا درجہ اس لیے کہ ایسے وقت میں گنا ہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اس وقت ذمہ داریاں نہیں ہوتیں ،نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہرقتم کے گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، زیب وزینت کا خیال رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جرام طریقوں سے مال کمائے گا، بدنظری اور دوسرے گنا ہوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالی کو حاضر ناظر سمجھ کر گنا ہوں سے بچنا ہوا درسو چتا ہے:

وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالی کو حاضر ناظر سمجھ کر گنا ہوں سے بچتا ہے اور سوچتا ہے:

یکھ کم خوائن کا الکا عین و ما تُحفی المشد ور اس اللہ اللہ اللہ میں اللہ حال کہ اللہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کر کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کا کہ کر کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کر کا کہ کی کہ کر کیا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کر کی کا کہ کر کا کہ کر کا کہ کو کو کہ کا کہ کر کی کر کا کہ کر کیا کہ کو کر کو کر کا کہ کر کا کہ کر کا کہ کر کے کہ کا کہ کو کہ کر کے کہ کر کا کہ کر کا کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کا کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کی کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کر کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کا کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کر کر کے کا کر کر کے کر کر کر کر کے کا کر کر کر کر کر کر

الله تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں مخفی با توں کو بھی جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کو اللہ خیانت کو دوہ الله خیانت پھر بھی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ تو دل کے خیالات بھی جانتے ہیں۔ بیسوچ کروہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے۔

جوانی میں گناہوں ہے بچنا بہت مشکل ہے اس کیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا قرب عطاء فرمانے کا دعدہ فرمایا۔

#### عصرحاضر کی کرامت:

خصوصاً ایسے دفت میں جبکہ گناہ آسان ہو، فحاشی عام ہو، سینماا درتصویر دں کی نمائش بلاروک ٹوک ہو، اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اس کومعاشرہ میں بدترین شخص شار کیا جاتا ہو، ایسے دفت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہے ڈرے تو بہرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

بدنظری کے مواقع میں اللہ تعالیٰ کے خوف ہے نظر کو جھکالینا بہت بڑی کرامت ہے۔ یانی پر چلنے اور یاؤں گیلا نہ ہونے سے لاکھوں درجہ بڑھ کر بیہ کرامت ہے کہ گنا ہوں کے مواقع اور تقاضا موجود ہونے کے باوجود بچتار ہے،اللہ تعالیٰ سب کواس کی توفیق عطا یفر مائیں۔

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت رابعہ بھریہ رحمہا اللہ تعالیٰ کوئی مسکلہ بوچھنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بستی ہے دور دریا کے کنارے پر عہادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔شہر کی ہوالوگوں کے گنا ہوں سے مکدراور زمین ملوث ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ عمادت کے لیے جنگل کو منتخب کرتے ہیں۔

(ابتداء میں جب شاہراہ پاکستان (سپر ہائی وے) بنا تو وہاں جا کر قلب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی ، بسا اوقات آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے تھے۔اس لیے کہ بیز مین اور پہاڑاب تک گناہوں سے ملوث نہیں ہوئے تھے )

حضرت رابعہ بھریہ رحمہا اللہ تعالی وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ یہ دریا میں پانی کی سطح پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت رابعہ رحمہا اللہ تعالیٰ نے یہ جتانے کے لیے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہوا پر مصلی بچھا کرنماز شروع کردی، وہ سمجھ گئے دریا ہے باہر آگئے تو انہوں نے ہوا سے باہر آگئے تو انہوں نے ہوا سے بنچ آکر کہا:

''اگر بر ہوا پری مگسی باشی ،وگر برآب روی حسی باشی دل بدست آرتاکسی باشی۔'' پانی یا ہوا پر مصلی بچھا کر ننگے یا مکھی کی نقل اُ تارلینا کوئی کمال نہیں ، کمال تو یہ ہے کہ ا پے قلب کی خواہشات کوا پنے مالک کی رضا کے سامنے فنا کردیں۔

جہاں بے حیائی کے طوفان ہوں، گناہوں کی مجالس اور دعوتوں کی ہر طرف سے بھر مار ہوا یسے وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کواپنے دل میں بٹھائے گا تو یہ ہے اصل کرامت۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بے حیائی اتی عام ہوجائے گی کے مجلس میٹی ہوگی ان لوگوں کے سامنے ایک عورت آئے گی مجلس میں سے ایک شخص اُنھے کراس سے زنا کرے گا، ان میں سے ایک شخص کیے گا کہ تو ذرا دیوار کے پردے میں اس سے ریکام کرتا، اس کا اتنا درجہ ہوگا جیسا کہ صحابہ رضی الله تعالیٰ عنہ کا ۔ (المتدرک علی الشحیسین للحائم ہم/ ۵۳۱)

سوچنا جا ہے کہ بید درجہ اس کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس وقت میں دین کی بات کہنا ایک جرم ہوگا اور جرم بھی ایسا کہ معاشرے میں نا قابل معافی۔

سارا گھرٹی وی دیکھتا ہے اس کے مناظر سے دل بہلاتا ہے اور ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کراس سے بچتا ہے تو یہ ہے کرامت۔

ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمه الله تعالیٰ کی خدمت میں دس سال رہا، چونکه کرامات وتصرفات کو مدار ولایت سمجھے ہوئے تھااس لیے مایوس ہوکر واپس جانے لگا، حضرت جنید بغدادی رحمہ الله تعالیٰ نے وجہ دریافت فرمائی تواس نے کہا:

'' دس سال میں آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔''

مصرت جنيد بغدادي رحمداللد تعالى فرمايا

ا . " کیاا*س عرصه میں میرا کو بی فعل خلاف شرع بھی* دیکھا؟''

اس نے کہا: 'وشیس' فرمایا:

"وین میں استقامت الی کرامت ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی کرامت

ہوہی نہیں سکتی۔''

اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو عمق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بروزِ قیامت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطاء فرمائیں گے۔

### گناہوں سے بیخے کانسخہ:

ایسے موقع پر جہاں چاروں طرف سے گناہوں کی دعوتیں ہوں، گناہوں سے بیخے کے نننج کے دوجزء ہیں:ہمت اور دُعاء۔

### ہمت بلندکرنے کے نسخے:

گناہوں سے بیچنے کے لیے ہمت بلند کرنے کے چند نسخے قر آن وحدیث ہے بتاتا ہوں ،اللہ تعالی استعال کرنے کی تو فیق عطا وفر مائیں اورا پی رحمت سے نافع بنائیں۔

#### 🗓 عبادت گذارنو جوان:

جس صدیث پر بیان چل رہا ہے اس کے مضمون کوسو جاکریں کہ نفس کے نقاضوں کو رو کئے پر کتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ ایسے خص کواپی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جب کہ کوئی ساینہیں ہوگا اور لوگ پسینوں میں غرق ہور ہے ہوں گے۔

#### 🗹 گناہوں کے سمندر:

فَلُمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ لا قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبُتَلِيُكُمْ بِنَهَرِ ۚ فَمَنُ مَسْ خَلَمًا فَصَلَ طَالُونَ إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ مَسْ لَمُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ عَرُفَةً مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ عُرُفَةً مِنِيدِهِ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ عُرُفَةً مِنِيدِهِ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ عُرُفَةً مِنِهِ إِلَّا مَعَهُ لا قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْلاً مِنْهُمُ مَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ لا قَالُولُ اللَّهُ مَا جَاوُزَهُ هُو وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَنْ اللَّهُ مَا جَاوَزَهُ مُو وَاللَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ لا قَالُولُ لا طَاقَةَ لَنَا الْمَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴿ ٢ - ٢٣٩ ) مَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ أَلْهُ مُنْ أَلِي اللّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلِمُ اللّهُ مُنْ أَلِمُ اللّهُ مُنْ أَلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلُولُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُنْ أَلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

علیہ السلام نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے اپ لوگوں سے کبا کہ دیکھنا ہوشیار رہنا،
اللہ تعالیٰ تمہاراامتحان لیں گے۔ کیاامتحان ہے؟ لب خشک ہیں، بیاس لگی ہوئی ہے، دریا
پر سے گزرر ہے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اس دریا سے پانی پیاوہ ہم میں سے نہیں۔
پہلے ہی بتادیا کہ بیامتحان ہے اورامتحان صرف تھوڑ ہے سے وقت کے لیے ہوا کرتا ہے
اگرامتحان میں کا میاب ہو گئے تو پھرانعام ہی انعام ہے۔ ان کو بتادیا گیا کہ تھوڑی می دیر
صبر کرلوگر پھر بھی اکثر ناکام ہوئے۔مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے پانی بیاان کی
پاس نہ بھی بلکہ خشکی اور بیاس میں اوراضافہ ہوگیا رہے

مرض برهتا گيا جوں جوں دواء کی

اس کے بعد دشمن سے سامنا ہوا تو کہنے گئے کہ ہم میں مقابلہ کی ہمت نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک و بال رہ بھی ہے کہ آیندہ کے لیےنفس وشیطان اور دوسرے دشمنوں کے مقابلہ میں ہمت پست ہو جاتی ہے۔

اورجنہوں نےصبر کیاتھوڑی دریے بعدان کی بیاس ازخود بجھ گئی۔

اس وفت سوچ لیس که گناہوں کا طوفان ہے اور ہم طالوت کے ساتھ نکلے ہیں، حرام مال اورنفسانی خواہشات کا دریاسا منے ہے شدید بیاس لگی ہوئی ہے دل للچار ہاہے مگرارشاد ہے:

مَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنُ لَّمُ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

''جس نے پانی بیامیری جماعت میں ہے نہیں اور جس نے اس کونہ چکھاوہ میری جماعت میں ہے ہے۔''

یر فاستحضار کریں۔اگر صبر نہ کیا تو حرام مال کی خواہش بڑھتی جائے گی ہے ہوں کہیں ختم نہیں ہوگی۔متنبی نے خوب کہاہے <sub>ہ</sub>ے

> مسا قمضى احمد منهما لبسانتمه ولا انتهمسى ارب الا المسمى ارب

'' د نیا ہے کسی کی حاجت پوری نہیں ہو گی ، ایک ہوس پوری ہو گی تو اس نے دوسری کوجنم دیا۔'' خوا ہمش نفس کی مثال:

حضرت بوصیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں \_

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلا تسرم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم وهيئة يح كل طرح ب، اگرمثقت برداشت كر

"لفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، اگر مشقت برداشت کر کے اس کا دودھ نے چیڑایا تو جوان ہوکر بھی مال ہی کا دودھ پینے برمصرر ہے گا،اس لیے گناہوں کے ذریعہ شہوت پوری کرنے کی کوشش مت کرد کیونکہ اس سے گناہوں کی خواہش اور بڑھ جائے گی،جس طرح جوع البقر کے مرض میں کھانے سے بھوک اور زیادہ بڑھتی ہے۔"

اور فرمایا ہے

فلاترم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعمام يقوى شهوة النهم

ہیضہ کا مریض اگر بھوک پرصبر نہ کرے بلکہ پچھ کھا کر بھوک کا علاج کرنا چاہے تو وہ
اپنی موت کا سامان کرر ہا ہے۔ بس میسوچ کر صبر کریں کہ میہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
امتخان ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے اور دُعاء کرتے رہیں کہ جن لوگوں نے صبر
کرکے طالوت کا ساتھ دیا یا اللہ! ہمیں ان کا ساتھی بنا، حرام اور گناہ سے بیخے کی ان
جیسی ہمت عطاء فرما۔

#### 🗖 حرم کے شکار:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ الطَّيُدِ تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعَلَمَ اللَّهُ مَنُ يُّخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَـمَنِ اعْتَداى بَعُدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُمُ ٥ (٥-٩٥)

فرمایا کداحرام کی حالت میں ہم تمہارے پاس بہت شکارلائیں گے احرام میں ہویا حرم میں ہم شکارکوتہارے قریب لائیں گے کہتمہارے نیزے ان تک پہنچ سکیں گے بلکہ ہاتھوں سے بھی پکڑسکو گے مگریہ ہماری طرف سے امتحان ہے ان کو ہرگزنہ پکڑنا۔ بلکہ اگر تم نے خود شکارنہ کیا اور دوسرے کو اشارہ کردیا تو اس پر بھی مواخذہ ہوگائیکن اگر صبر کرو گے تو ہمارے انعامات کے مستحق ہوگے۔

#### گناہوں کے شکار:

اس زمانے میں قدم قدم پر گناہوں کے شکار ملتے ہیں، بینک اور انشورنس کی ملازمت، ناجائز تجارت، رشوت اور سود وغیرہ بیشکار نظر آتے ہیں لیکن دیکھنا اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ ان سے نئے جاؤیہ ہماری طرف سے امتحان ہے اگر نہ بچ تو آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ ایسے ہی جہاں جاؤنگی تصویرین نظر آتی ہیں، جس طرف دیکھو گناہ ہی گناہ کے ذرائع میسر ہیں، ہر طرف گناہوں کے طوفان اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، شکار آآ کرانسان کے او پرزبرد تی گرتے ہیں، آگے پیچھے، دائیس بائیس، ہر طرف میں۔ شکار آآ کرانسان کے او پرزبرد تی گرتے ہیں، آگے پیچھے، دائیس بائیس، ہر طرف سے معصیت کے حملے ہیں۔

شیطان نے اللہ تعالیٰ ہے دُ عاء کی کہ مجھے قیامت تک مہلت مل جائے ، زندگی مل گئی تو کہنے لگا کہ تیرے بندوں پر آ گے چیچے ، دائیں بائیں ہرطرف سے حملے کروں گا اوران کو بہکاؤں گا۔ کہیں تصویریں لگ رہی ہیں ،کہیں گانے ہورہے ہیں ،کہیں ناجائز مال مل رہاہے، کہیں ٹی وی دکھایا جارہاہے، جدھ تکلیں نیم عریاں عور تیں سامنے ہیں، ہر طرف سے گنا ہوں کی بلغار ہے۔ بیسو چنا جا ہیے کہ اس شکار سے کھیلنا بلکہ اس کی طرف ویکھنا بھی ناجائز ہے اس شکار سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے:

وَمَنُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو النِّقَامِ ٥ (٥-٩٥) اگرايباشكاركيا تويادركھوالله تعالی كی ذات عالب ہے انتقام لينے والی ہے۔

### 🖆 بني اسرائيل کي محصليان:

وَسُنَهُ لُهُمُ عَنِ الْقَرِّيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ) إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبُتِ اِذْ تَأْتِيهِمُ حِينَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوُمَ لاَ يَسُبِتُونَ لا السَّبُتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوُمَ لاَ يَسُبِتُونَ لا السَّبُتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ تَكُذُلِكَ مَن بَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ٥ (٧-١٦٣) لا تَأْتِيهِمْ تَكُذُلِكَ مَن بَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ٥ (٧-١٦٣) فرما ياكه من الرائيل كالمتحال إلى الناكو بفته كردن مُجِعليول كاشكار كرف فرما ياكه من من بني الرائيل كالمتحال إلى الناكو بفته كون مُجال عَق كادن فتم مواسب مُجِعليال عَائِب.

انہوں نے بیحیلہ کیا کہ نہر کے قریب تالاب کھود لیے یوم السبت (ہفتہ) کو محجیلیاں تالاب میں داخل ہوجا تیں تو تالاب کے منہ پر بندلگادیتے اور یوم الاحد (اتوار) کو محجیلیاں کچڑ لیتے۔

### آج کے بنی اسرائیل:

آج کے مسلمان کی حالت بھی یہی ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں تو مال منصب اور عزت سے محروم ہوتے ہیں اور جہاں شریعت کے خلاف کام کیا مال، عزت اور منصب سامنے آجاتے ہیں اس لیے بیمہ کمپنیاں اور سودخورلوگ تاویلات کے ذریعہ اس حرام کو حلال ٹابت کرنے کی کوشش میں گے دہتے ہیں۔ یہ بچھ لیس کہ اللہ تعالیٰ فرایعہ اس حرام کو حلال ٹابت کرنے کی کوشش میں گے دہتے ہیں۔ یہ بچھ لیس کہ اللہ تعالیٰ

بنی اسرائیل جیساامتخان لے رہے ہیں۔اگر آج محر مات سے پچ گئے اور کوئی حیلہ سازی نہ کی تو بہت بڑا جباد ہوگا اوراگر اس امتحان میں نا کام رہے تو اللہ تعالیٰ کے قبر سے ڈریں کہیں بنی اسرائیل کی طرح بندر نہ بناویئے جائیں۔

#### حضرت بوسف عليه السلام كامراقبه:

حضرت يوسف عليه السلام كوجب زليخانے گناه كى دعوت دى تو فرمايا: اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَاى (٢٢-٢٢)

میرے دب کے مجھ پر بڑے احسانات بین استے بڑے جسن کی نافر مانی میں کیسے کرسکتا ہوں ، دنیا میں کوئی ایک گلاس پانی پلادے تواس کا شکر میہ بار بارا داء کیا جاتا ہے گروہ ذات جس نے وجود دیا، زندگی دی، جس نے بولنے اور سننے کی قوت دی، چلنے گھرنے کی طاقت دی، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ایسے مالک کی نافر مانی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ؟

وَلَقَدُ هَـمُتُ بِهِ ۚ وَهَـمُ بِهَا لَوُلَا أَنُ رًا بُرُهَانَ رَبِّهِ ﴿ كَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنُهُ الْشَوْءَ وَالْفَحُسَاءَ ﴿ ١٢-٢٣)

لیعنی آپ نے ہماری قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا جس کی بدولت ہم نے آپ کو گناہوں سے بچالیا۔

### عضرت بوسف عليه السلام كى بلند جمتى:

حضرت یوسف علیہ السلام گناہ ہے بیخے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، د کمچہ رہے ہیں کہ دروازے سب مقفل ہیں، بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے باوجود ہمت سے کام لیا اور جہاں تک بھاگ سکتے تھے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا۔

#### حضرت بوسف علیهالسلام کی مزید جمت:

حضرت بوسف علیه السلام کو جب زیخانے مجمع میں قید کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ سے بول فریاد کی:

#### رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴿ ١٣-٣٣)

اے میرے دب! مجھے قید و بند برداشت کرناسبل ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی معصیت کروں۔ محبوب کی معصیت ہے بچانے والی قید محبوب ہوگئی۔ قید اس لیے محبوب ہے کہ درضائے محبوب کا ذریعہ ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی خاطر ہر تکلیف اور ہڑ کی ہے کہ درضائے محبوب کا ذریعہ ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی خاطر ہر تکلیف اور ہڑ کی ہے ترک کے ترک کرنے سے، ناج اور گانے بجانے کا مضغلہ چھوڑ دینے ہے، نگی تصویروں سے پر بیز کرنے سے، ناج اور اسلام کے مطابق وضع قطع شکل وصورت اور لباس اختیاد کرنے سے اگر بیا ہوا ہر بچھ تکلیف بھی جو تو وہ تکلیف بھی محبوب ہے، محبوب کو ناراض کر کے لذت گناہ کی بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے شیاطین نداتی اُڑا میں توان کو یوں جواب دیں۔

#### عذل العواذل حول قلبي التائه وهـوى الاحبة منـه في سودائـه

محبوب کی محبت میرے قلب کی گہرائیوں میں اس قدرر چی بسی ہے کہ وہاں تک شیاطین کی ملامت کی رسائی ممکن نہیں ،غرض بیہ کہ اس میں بظاہر تکلیف بھی نظر آئے تو رضائے محبوب کی خاطرا سے خندہ پہیٹانی سے برداشت کریں۔

### راحت قلب كااصل سامان:

بظاہراس لیے کہا کہ حقیقت میں تو گناہ حجوڑنے سے راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اتنا سکون ہے کہ اگر بادشاہوں کومعلوم ہوجائے تو وہ اس دولت کو اوٹنے کے لیے اپنے کشکر کے ساتھ حملہ کر دیں۔ «ھنرت پیرانِ پیررحمہ اللہ تعالیٰ کوشاہ سنجر نے صوبہ نیمروز بطور نذر پیش کرنا چاہا تو فرمایا چون چڑے شنجری رٹ بختم سیاہ ہاد

چون چتر شنجری رث بختم سیاه باد گر در دلم رود ہوں ملک شنجرم آگد که یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جونی خرم

"میرے ول میں ملک ہنجر کی فر را بھی خوا بہش ہوتو شاہ ہنجر کے تات کی طرت میر ابخت سیاہ ہو جائے (ان کا تات سیاہ رنگ کا تھا) میں نے جب ملک نیم شب کی لذت پالی ہے میں صوبہ نیمروز کو ایک جو کے ہوش بھی خرید نے و شب کی لذت پالی ہے میں صوبہ نیمروز کو ایک جو کے ہوش بھی خرید نے و تیار نہیں ۔"

حضرت شاہ ولی القدر حمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ ویلے دارم جواہر خانہ عشق است تحویلش کہ دارد زیر گردون میر سامانے کہ من دارم ''میں ایبا دل رکھتا ہوں کہ اس کی تحویل میں عشق کا جواہر خانہ ہے، کیا

مسلیل انیا دل رکھتا ہوں کہ اس کی تحویل میں مس کا جواہر خانہ ہے، کیا میرے جیسامیر سامان د نیامیں اور سس کے پاس بھی ہے؟''

اس لیے میں نے بنایا کہ ترک گناہ سے بظاہر مصیبت معلوم ہوتی ہاں وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بیسو جا کریں کہ یااللہ! آپ کی ناراضی سے بچنے کے لیے قید زیادہ محبوب ہے، یااللہ! آپ کی ناراضی برداشت نہیں کی جا سکتی ،اس لیے وہ قید محبوب ہے جو آپ کی معصیت سے بچنے کا ذریعہ ہو۔

### △عشق كا كرشمه:

جب کچھ عورتوں پرزلیخا کاعشق ظاہر ہو گیااوراس کو ملامت کرنے لگیس تو اس نے

ان كودعوت يربا كرحفزت يوسف عليه السلام كن زيارت كروانى اور يجران سے كبا: فَذَالِكُنَّ الَّذِى لُمُتَنَّنِى فِيهِ لَا وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

عشق بوسف کابر ملاا قرار واظهار کرئے بیھی جتادیا کہ اس معاملہ میں کسی بڑی ہے بڑی ملامت کا اس قلب پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوسکتا، اس سے بیسبق حاصل کریں کہ جب فانی مخلوق کے عشق کا بیکر شمہ ہے تو محبوب حقیق کے عشق میں کسی کی ملامت کا کیا اثر ہوسکتا ہے؟ بیشعر پڑھا کریں۔

#### 

عورتوں کی ملامت بہت تخت ہوتی ہے اس لیے شاعر نے "عوافل" کہا جس کے معنی ہیں" ملامت کرنے والیوں کی ملامت معنی ہیں" ملامت کرنے والیوں کی ملامت میں ۔ میں ہیں کے اوپراوپر ہی چکر کائتی رہتی ہے جب کہ مجوب کی محبت دل کی گہرائی ہیں میرے دل کے اوپراوپر ہی چکر کائتی رہتی ہے جب کہ محبوب کی محبت دل کی گہرائی ہیں سیاہ نقطے تک پہنچ چکی ہے اس لیے کوئی بڑی سے بڑی ملامت بھی میرے دل پر کوئی اثر منہیں کر سکتی کیونکہ مقام محبت تک ملامت کی رسانی ناممکن ہے۔

حاصل یہ کہ جب بھی کسی گناہ کاموقع پیش آئے تواس سے بیچنے کے لیے میہوچ کر جمت بلند کریں کہ بیالغدتعالی کی طرف سے امتحان ہے، بیرطالوت والی نہر ہے، بیرم کا شکار ہے، یہ بی اسرائیل کی مجھل ہے، بیز لیخاہے، بس بیہوچ کر صبر کرلیں اور جمت سے کام لیس۔ بمت کے ساتھ دوسری چیز ؤیا، ہے بغیرؤیا، کے صرف ہمت کام نہیں کرتی جبیبا کہ بدون جمت کام نہیں کرتی جبیبا کہ بدون جمت کے محض ؤیا، ہے کار ہے۔

### ق حضرت طالوت كالشكر:

اسحاب طالوت نے نہرے پانی نہ پینے میں صبر وہمت ے کام لیا جس کا قصہ

بنا چڪا ہوں۔

وَلَـمُّا بَـرَذُوْا لِـجَـالُـوْتَ وَجُـنُوْدِهِ فَالُوُا دَبِّنَآ اَفُوعُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَّنَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِويُنَ ٥ (٢-٢٥٠) جب جالوت اوران كِ لِشكرول سے سامنا ہوا تو صبر واستقامت اورنصرت كى وُعاكم ، ما تكنے گئے۔

### 🗓 الله والول كالشكر:

وَكَايِّنُ مِّنُ نَبِي قَتُلَ ﴿ مَعَهُ رِبَيُّوُنَ كَثِيرٌ ۗ قَدَمَا وَهَنُوا لِمَآ اَصَابَهُمُ فِى مَبِيلِ اللَّهِ وَمَا صَبِعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُجِبُ الصَّبِرِيُنَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا اَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا الصَّبِرِيُنَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا اَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فَيُولَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي الْعَوْمِ الْكَافِرِينَ وَهُبَتُ اَقُدَامَنَا وَانْعُسُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَ (٣٤-١٣٤)

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی معیت میں ان کے اصحاب جب وتمن کے مقابلہ میں نکلتے تو ہمت سے کام لیتے اور اللہ تعالیٰ کی راو میں جنیخے والی بڑی ہے بڑی مصیبت کا جوانمر دی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ساتھ ہی استغفار اور ثبات قدم ونصرت کی ذعا نمیں بھی کرتے رہتے تھے۔

#### مقام جهاد:

عورکریں کہ آج ہم شب وروزننس وشیطان کے لشکروں، بے وین ماحول اور برتی معاشرے کی فوجوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد ہے بھی اصل مقصد حفاظت دین ہے لہذا یہ سوچا کریں کہ ہم ہروفت بہت بڑے جہاد میں مشغول ہیں۔شیاطین جن وانس کے نشکروں کے ساتھ سخت مقابلہ ہور ہا ہے۔ اس لیے طالوت اور حضرات انہیاء کیلیم السلام کے اصحاب کی طرح صبراور ہمت

ے کام لیں، دین کی راہ میں پہنچنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی ہے برداشت کریں اور اس کے ساتھ استغفار کا سلسلہ بھی جاری رہے۔

### دُعاء کی اہمیت:

حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بیخے کے لیے اپنے رب کریم کے احسانات عظیمہ اور قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا چرزبان سے اس کا تذکرہ کر کے زلیخا کو بھی اس کی بیٹنے کی چراس قدر ہمت سے کام لیا کہ سب دروازے مقفل ہیں کہیں راوفرارنظر نہیں آتی مگر بلاسو ہے سمجھے بھا گتے ہیں ۔

گرچه رخنه نیست عالم راپدید خیره یوسف دار می باید دوید

کوئی راسته نظر نه آئے تاہم جو پچھ اپنے اختیار میں ہے ضرور کرے، ہمت نہ ہارے۔ بوسف علیہ السلام کی اس ہمت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، درواز ہے ازخود کھل جاتے ہیں اورخودز لیخا کے خاندان کا ایک معصوم بچہ آپ کی عصمت پر شہادت دیا ہے۔ اس کے بعد مزید ہمت دیکھیے کہ جیل کوکس خندہ بیشانی سے قبول فرمایا، اوراس بیشانی میں اشان ہمت کے ساتھ وُ عا پھی کرر ہے ہیں:

وَإِلاَّ تَصُوفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ اَصُبُ اِلَيْهِنَّ وَاكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ o وَاكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ o (٣٣-١٢)

یا اللہ! اگر تو نے دشگیری نہ فر مائی تو میں تباہ ہوجاؤں گا، دیکھیے ایسے اضطرار کے وقت وُ عاء بھی کتنی جلدی قبول ہوتی ہے ، فر ماتے ہیں:

فَاسَتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيُدَهُنَّ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ ٥ (١٣-١٣)

الله تعالیٰ کی رحمت نے فورا دیکھیری فرمائی۔ عربی میں حرف ' ف ' فورا کے لیے آتا

ب-اى طرح دسم سطالوت كقصدين فرمايا:

فَهَزَمُوُهُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴿ ( ٢-٢٥١ )

الله تعالى ئـ ان كى فورا نصرت كى اوران كو بتمن پر غلبه عطاء فرمايا۔ اس طرح اصحاب انبيا بيليم السلام كى دُعا بجمي فورا قبول فرما كى.

فَاتُهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنَيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْاَحِرَةِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحَسِنِينَنَ٥ (٣٨-٣١)

فوران ان کود نیاوا خرست کی بھاائی عطا فرمائی اورا پنی مجوبیت کا تمفد عطا فرمایا۔
خشہ الله تعالی ابنا محبوب بنا لے اور اس کی محبوبیت کا اعلان کرے اس سے بروھ کر کیا
کر امت : وسعی ہے۔ خرضیار گنا بول سے نیچنے کے لیے ان واقعات کو ساسنے رکھ کر مرامت ، وسعی اور شان قبولیت کا مست اور وعا ، ہے کام لیجیے ، بوقت دعا ، اللہ تعالیٰ کی اس وشیری اور شان قبولیت کا استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالیٰ کوان واقعات میں ان کی دشیری اور فورا قبولیت کا واسط و سے استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالیٰ کوان واقعات میں ان کی دشیری اور فورا قبولیت کا واسط و سے استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کرم کا مرشمہ دیکھیے ہے۔

نوسکید جمت اور زعاء گناہوں ہے بچانے والی گازی کے دو پہنے ہیں۔ میدونوں پسے ضروری ہیں، ایک پہنے سے گاڑی نہیں چلتی بلکہ تیز رفتاری کے لیے ایک تیسری چیز بھاپ بھی ضروری ہے اور وہ ہے سی القد والے کی صحبت ، اس کی برکت سے ہمت بلند ہوتی ہے اور دُ عاء جلد قبول ہوتی ہے۔

### تركي معاصى فضل البي:

وَمَا أَبُرِّئُ نَفُسِيَّ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ ﴿ إِلَّا مُنَا رَحِمَ رَبِّي ﴿ ١٣- ٢٣ )

حضرت بوسف مليه السلام است بزي ابتلا ميں كاميا بي واپنا كمال نبيس بيجي بكداس كو اپنا كمال نبيس بيجي بكداس كو اپنا مريم كى دحمت قرار دے رہ بیں۔ اس میں بيائيم بندك أسادت بين كاتو يق بود النظام ميں اپنے كمال كاوہم تك بھى ندآئ بلك محض دب كريم كى دشكير فى استجے۔

ا بنا کمال مجھنے کی صورت میں اس نعمت کے سلب ہو جائے اور بدترین کٹنا دول میں مبتلا ہوجائے کا بہت بخت خطرہ ہے۔

#### بهبت برزا گناه:

جس طرح خود گناہوں ہے بچنافرش ہے،ای طرح حتی المقدور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے اوراس میں خفلت کرنا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ دوسروں کوراوراست پرلائے بغیرخود دین پرقائم رہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے،ای لیے اس فرض کو چھوڑنے پرقرآن وحدیث میں دنیا وآخرت کے شدید ترین عذا ہے کی بہت سخت وعیدیں ہیں، (جن کی تفصیل وعظ 'القدے ہاغی مسلمان' میں ہے۔جامع )

اس وقت صرف ایک آیت با تا اول:

وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ اللَّهِقَابِ ٥ (٨-٢٥)

'' اورتم ایسے و بال ہے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں : وگا جوتم میں ان گناہوں کے مرتکب ہونے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ اتحالی سخت سزا دینے

والے ہیں۔''

اس لیے دنیا ہے فتق وفجو رمٹانے کی ہرمکن کوشش میں گئے رہنا فرض ہے، نرمی سے کام نہ چلے تو حسب استطاعت قوت کا استعال کرنا فرض ہے، سلح جہاد کے بغیر تبلیغ مکمل نہیں ہو کتی ۔ (اس کی تفصیل رسالہ سلح جہاد میں ہے۔جامع )

اللہ تعالیٰ سب کو ہر تہم کے گنا ہوں سے بیخے ، دوسروں کو بچانے اوراپی راہ میں سلح جباد کرنے کی توفیق عطاء فرمائیں ، دلول میں اپنا خوف اتنا پیدا فرمادیں جو گنا ہوں کو کیسر چیز واد ہے ، اپنا تعلق اور محبت آئی پیدا فرمادیں کہ گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے گئے۔ یا اللہ! تو نفس وشیطان ، بے دین ماحول اور گندے معاشرہ کے مقابلہ میں طالوت کے سپاہیوں جیسی ، اسحاب انہیا علیہم السلام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہمت اور الن جیسا غلب عطاء فرما ان کی طرح وشکیری فرما۔ یا اللہ! ہم ان سے زیادہ جیس اسکر ور جیس اور دشمن ان کے دشمنوں سے تعدا داور طاقت میں بھی کئی گنا زیادہ جیس اس الے ہم ان سے بھی زیادہ جیس اس کے دشمنوں سے تعدا داور طاقت میں بھی کئی گنا زیادہ جیس اس الے ہم ان سے بھی زیادہ تیری دھیلیری کے مقابح جیس ۔ یا اللہ! تو ہماری حالت پر حم فرما اور ہماری حالت پر حم فرما

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.